119 1.0%

# 型



اكادى ادبسيات پاكستان

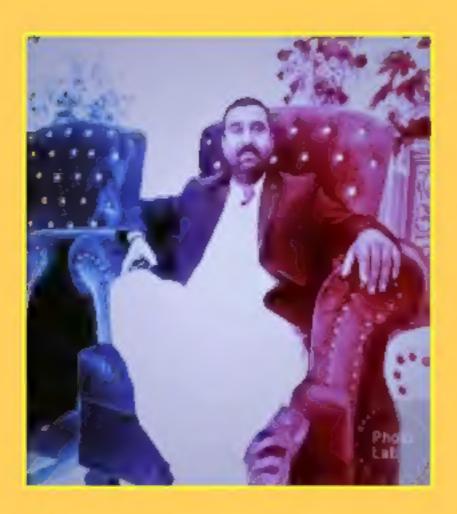

### PBF By: Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO :+92 307 2128068 - +92 308 3502081

پی ڈی ایف (PDF) کتب حاصل کرنے اور واٹس ایپ گروپ «کتاب کارنر» میں شمولیت کے لیے مندرجہ بالانمبرنے واٹس ایپ پر رابط کیجیے۔ شکریہ سای او بیاب

شارىنىم 119 چۇرى ئامارىق 2019

محران : سيرجنيداخلاق

مريعه : واكثرراشدهميد

مریه :اختر رضالیمی



ا كادمى ادبيات بإكستان

ايلرس بخارى رود يعظموا على اينون ماسلام آباو

## ضرورى كزارشات

ہیں۔ گئے میں فیر مطبور تحریر میں شامل کی جاتی ہیں جس کی اشاعت
پرشکر ہے کے ساتھ امزاز رہ بھی اہل تھے کی حد سنت میں ہیں گئی ۔
کیاجا تا ہے ہائی لیے نگارشات کے ساتھ انہا پوما نا م اور
پریہ بھی تحریر ہیں۔
ہینا شامل اشاعت نگارشات کے شم مضمون کی تمام قر فسہ دار کی جاتے ہیں گئی اور اس ان کی آما کا دی اور پات پاکستان کی آما کا دی اور پریہ کی جاتے ہیں۔
ہینا جائے۔

## محلس مشاورت متن

ڈا کٹرنو صیف تبسم ڈا کٹرا قبال آفاق محرحمید شاہد ڈا کٹروحیداحمر

قیت موجودہ شارہ-1001روپے (اندرون ملک) — 40ام کی ڈالر (پیرون ملک) سالاند4 شاروں کے لیے -4001روپے (اندرون ملک) = 160م کی ڈالر (پیرون ملک) رسالہ اندرون ملک پذر ربیدرجشر کی اور پیرون ملک پذر ربید جواتی ڈاک پھیجا جاتا ہے ۔ڈاک شریق اوارہ شودا داکرتا ہے۔

| 051-9269712 | عنی یا سر            | طيا حث:                    |
|-------------|----------------------|----------------------------|
| 051-9269708 | مير توا زسوهي        | سركوليش:                   |
|             | سجا واحمد وعابيهمو و | مَنْ تَعْمِنِ وَآ رِائِشِ: |

معنى: NUST بيس بيكر H-12 اسلام آباد

21

ا كادى ادييات بإكستان ، H-8/1 اسلام آبا و

رابط: 051-9269714

Email: ar.sakemipal@gmail.com Website: www.pal.gov.pk

## فهرست

|    | غ (عقیدت)                                                                                                       | غاراوريد يندكي مت جلماح إغ (عقيدت) |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 9  | يل إلى الريادون براد عاشرى كالي                                                                                 | مسعود مديق                         |  |  |  |
| 10 | اللات محيم بوكرا وتمت عام كمسب                                                                                  | قاكنزارشد محمودة شاو               |  |  |  |
|    | رل خواتی کی (غربیس)                                                                                             | ے افسانے <u>تکھٹیں</u> نے خ        |  |  |  |
| 11 | اب کیا جمیا تمیں آپ سے کیا گیا ہے جموت موٹ                                                                      | الفرا قبال                         |  |  |  |
| 12 | 27-1322530-127                                                                                                  | مسايرتلتو                          |  |  |  |
| 13 | ير بجها دب يهال بصبح كميا تميا                                                                                  | الجح تليق                          |  |  |  |
| 14 | < 301 -10/57 poly                                                                                               | مجتني ديدرشيرازي                   |  |  |  |
| 15 | اليانية اكبراا الشافة إكاروك                                                                                    | محبوب للقر                         |  |  |  |
| 16 | الاستصور عير عصلما فيعانى ى                                                                                     | محرا صف مرزا                       |  |  |  |
| 17 | حِياتُ جال بواؤل شرالنا جا ج بين                                                                                | مين المالية                        |  |  |  |
| 18 | صدا كلي عن الكات بوئ كذر ألياب                                                                                  | باردن الرشيد                       |  |  |  |
| 19 | میں نے ایک چرائے جدا کرد کھا تھا                                                                                | ارشد چبال                          |  |  |  |
| 20 | محرروال کی ساری کہانی جو تی تمام                                                                                | الحصاميات واكتر                    |  |  |  |
| 21 | تمام عمرية كلسير بايوليوكرك                                                                                     | نا حشمر عدي                        |  |  |  |
| 22 | جوتاتين ال كرب كي ساعت بليال بحي                                                                                | دحال حفظ                           |  |  |  |
| 23 | سلاب ع باوردرود يوار فواب بي                                                                                    | شهيرةكي                            |  |  |  |
| 24 | بحبت ندگی کروست ستم گار محینیما                                                                                 | احددهاك                            |  |  |  |
| 25 | 4389455 = PUNGE                                                                                                 | ارشدا تبال                         |  |  |  |
| 26 | يبال كے بحدو بال بھى قيام بونا تھا                                                                              | عما وانكب                          |  |  |  |
| 27 | شور يخش مندال ييس مجت ب                                                                                         | على ياشر                           |  |  |  |
| 28 | أيك بن موسم مرى ويحمول بن تما                                                                                   | باصرتهم بحراق                      |  |  |  |
| 29 | عُوْنِي مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ | متوفاض                             |  |  |  |

| 30 | اليام صورت إسكاؤا أول كالماكي          | طالب حسين                 |
|----|----------------------------------------|---------------------------|
| 31 | و في كتام اخيال كيا                    | اسميك                     |
| 32 | 川水がらりにより                               | تعمان فاروق               |
| 33 | ب زش محدے فغاادر آسال برے فلاف         | الطاف حسين شاكر           |
| 34 | كوني في ويصف (كان عالى                 | JE 27                     |
| 35 | خواور يس وصلى فيقتول ا                 | محماجل مروش               |
| 36 | يرائي لفظاير = كريخ بناؤل كا           | سأتل الكامى               |
| 37 | تيري بخشي بمونى النت كوش يول بالنثابول | ا دملان ساعل              |
| 38 | عام دشت کے چوددگارلائے ہیں             | مح لن رضا                 |
|    | راغم ہے(تقلیس)                         | ويكونوم ساختا كاتبدش      |
| 39 | يدول                                   | مليم قرائقي               |
| 40 | ولي كالزازو                            | محتبو والتحدقاصني         |
| 41 | ممى ۋوراقماً دوقصي كاريلوے شيشن        | 24127                     |
| 43 | ا يك دان                               | مجيد عارف و 13 کٽر        |
| 44 | مر څينا دي فسب                         | افتترار جاويد             |
| 46 | 216                                    | 1321                      |
| 49 | 2612                                   | محسن تخليل                |
| 50 | الماري المسلم                          | ادل سوم رو، ۋا كىز        |
| 51 | 3,20                                   | اور کیاں اور              |
| 52 | خدلياتر ساس جهال بالاش                 | Feet                      |
| 53 | <u>~</u> 4                             | سلطان كصاروي              |
| 54 | آئ وبال يركوني تيل ب                   | عمرات ازقر                |
| 55 | كيريلز                                 | اظبرعيات                  |
| 56 | خروکی                                  | فاكررهاك                  |
| 57 | وروشب هياك                             | 200                       |
| 58 | مهرنماموشي                             | محسنيم كوثر               |
|    | ر گامیتری (افعانے)                     | کوئی کہانی بھی مرنے شدّوا |
| 59 | محتداث                                 | محمودا حمد قاحني          |
|    |                                        |                           |

| 65  | Logica de                                       | معيد لحآب                                    |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 68  | أكيب الزمر بالاو سيكي روطاو                     | عاطف عليم                                    |
| 85  | 1 400 5                                         | الفتل مراو                                   |
| 90  | ايك فت كافاصل                                   | F2.                                          |
| 98  | 215-15/3-                                       | مجرنهاس                                      |
| 116 | مر مع مع الله الله الله الله الله الله الله الل | Jas / 18 /2"                                 |
| 121 | خود گئی                                         | احمرحسن ما جحياه واكثر                       |
| 126 | سنهرام پندو                                     | عطاعا لرحن خاكي                              |
| 130 | £                                               | محرضيف بيك                                   |
| 134 | توشيا                                           | ما يك الما الما الما الما الما الما الما الم |
| 142 | ميسر کي پتيال                                   | وقارا تماملك                                 |
| 148 | Zon Z                                           | صوفيه ماحيل                                  |
| 150 | 3.1                                             | أعظم سيد                                     |
|     | ب(ناول رؤرا مارسرنام)                           |                                              |
| 153 | ر جراور ترياق                                   | 1 622 1 23                                   |
| 158 | گل جرگل فوٹزا                                   | رفا فت حياسه                                 |
|     |                                                 | خاكدمها وداشتي                               |
| 169 | عدم وجود وكي الااش                              | خوابيروشي هيدر                               |
| 172 | آپ کار ین کسی وقت بھی آسکتی ہے                  | اول سوم وه څا کنز                            |
| 180 | ضيا ءالعلوم                                     | مجمر عارف                                    |
|     | (عالى نيانوں ہے آاجم)                           | جا گیرنن سنبال کے رکھی او ہے گفتہ            |
| 185 | تبخر يل هنيت                                    | ارون کمارجین رستوم غلام حسین                 |
| 192 | ونیا کی آخری رات                                | 800 7031216-V                                |
| 198 | (+C===                                          | كينشاش يك ومعدينيش                           |
| 202 | ر کارٹوں کے درمیان                              | ماميد الأحداث الأكود                         |
| 205 | خاغ                                             | اليملي وكنسسى مناجيد ورك                     |
| 206 | اكدا                                            | احرتابر يجم ماختر دشامليمي                   |
|     | •                                               |                                              |

## لكا بكولى بات ببرنى بأس فراكان زانون كادب)

|     |             |                                     | (مضاعن)                                |
|-----|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 207 | (سندهی)     | اوب اورتفسات                        | الله وا داوهيو ، قا كم الله رائي مغيري |
| 214 | (325)       | كولا في مريد الك جارو               | غلامهم وزمانا                          |
| 222 | (227)       | تضوف ادرا وب كلإ جى تعلق            | ؤوا لفغاريلي دانشءؤا كنز               |
| 236 | (221)       | فورت وليم كالح كي علمي داد في خدمات | انعيا ماحمث وأكثر                      |
| 242 | (E)         | مدييشاشاعري. گانيكي اورشاكي مفلح    | احرسليم سليمي                          |
|     |             | _                                   | ال وقي بيرثام واحتال ي                 |
|     |             |                                     | (افعائے)                               |
| 249 | (E)         | البيب رين سوال                      | متيراهما ويخدها حديثن يزفاره فاكز      |
| 254 | (E A)       | Hunm                                | نابده ورئيس ماتي موحيه عامر            |
| 257 | ( ) ( ) ( ) | CA                                  | فاروق مر ورمفاروق سرور                 |
| 267 | ( بنجاني )  | آهيرعمواني                          | نعبيرا حدداعظم ملك                     |
| 271 | (بَقِائِي)  | ويريال                              | ملاحير على فقر زمان                    |
| 273 | (پیچو باری) | فالح زو للنكوب كى كباني             | شيرا زطا بررشيرا زطابر                 |
| 276 | (delp)      | 4.4                                 | حفيظ محيلاني رنين الني ميمن            |
| 278 | (ستدهی)     | منم أوقت كم لي عاضر إ               | الورامية ورشفر چيا                     |
| 282 | (سندس)      | الم يح كالى واحد                    | قرشهبا درجها كليرعهاى                  |
| 289 | (سميري)     | برضا                                | غلام حسن بث بغلام حسن بث               |
|     |             |                                     | (5/6)                                  |
| 291 | (dels)      | ووكيا جاتين!                        | وحيدت وعيالطف                          |
| 292 | (B)         | A ST                                | منيرمومن ورضواك فاخر                   |
| 293 | (بناني)     | الباري جي                           | 175000 20 -10-1                        |
| 294 | (de)        | سفيدكوا                             | اسماشلوك ويرشق احمر                    |
| 295 | (سندحی)     |                                     | هينا الإزما تورغرتم علوي               |
| 296 | (125)       | وارتك                               | الميازأت الميازم الميازالتي المياز     |

the time the time

اوبيات كاتازه ثاره فيش خدمت بــ

ا دبیات کی بمیشہ ہے کوشش رہی ہے کہ ایسا ادب پیش کرے جو پاکستانی قوم اور معاشرے کی اجماعی موجی کا آئینہ دارہو۔

موجودہ شارے میں جہاں ہم فے مختف اصناف بن کے متناز لکھنے والوں سے خصوصی نگارشات حاصل کی ہیں وہاں ہم نے بیکوشش بھی کی ہے کہ نے لکھنے والوں کی بھی نمائندگی ہو۔
چنانچہ آپ کوزبر نظر شارے میں نہ صرف اصناف کا تنوع نظر آئے گا بلکہ تخلیق کا روں میں بھی کئی ایستا م نظر آئی میں گے جو آپ کے لیے بنے ہوں گے۔

حسب روایت موجودہ شمارے میں بھی جہاں جمد، نعت بخزلیں ، انسانے ، ناول کے ابواب ، مضامین اور دیگر اردواصناف شامل جیں: وہاں دیگر پاکستانی زبانوں: براہوی، بلوچی، پشتو ، پوشو ہاری، بخابی ، سرائیکی ، سندھی بہتمیری ، شنا ، کوجری اور بہتد کو کے ممتاز ککھنے والوں کی نگارشات کے تربیعی شامل کیے گئے جیں علاوہ ازیں جین الاقوا می زبانوں سے تراجم بھی اس شارے کا حصہ جیں۔

امید ہے حسب سابق آپ کو مید کاوٹ بھی پسند آئے گی۔ جمیں آپ کی رائے انتظار رہے گا۔

> س**يدجنيدا خلاق** چيئز مين ا کادمی ادبيات با کستان

میں یوں رہیا ہوں ہر کھ حاشری کے لیے کہ زندگی ہو مری جسے آپ بی کے لیے یہ سویق کر کہ ہول تعلین میرے سر کو عظا غلام بن کے میں حاضر ہول توکری کے لیے النَّائِ خوامِیہ محمی درکار میرے کاے کو میں کوئے شعر میں پہنیا گدائری کے لیے خُدا کے بعد محمد وہ افظ ہے جس کو ے بے حماب لکھا میں نے ڈو تخطی کے لیے ای سے زعرگی یائی ہے زعرگائی نے کہ انظار کیا پورمویں صدی کے لیے بين نعت لكمتا بول جواً كي اور سب الفائل وعائمیں کرتے ہیں میری سلامتی کے لیے ہُوا جو ایک اشارے سے جاتم دو یارہ بُوا تو ایک کرشہ تھا جایمنی کے لیے ہے ول کے غار میں بہتی حضور کی خوشبو جو کام آتی ہے سانوں کی نازگ کے لیے ور حضور یه چوده عمق مونے روش كرم بُوا ہے يہ معود آئى كے ليے \*\*\*

#### ة ڈا كىڑارشدىمحودنا شاد

لطفِ عمیم ہو عمیا، رحمتِ عام کے سبب برمِ جہال ہے تور تورہ ماہِ تمام کے سبب

شرک کی سانس آگفر گئی، کفر کا دم نکل گیا تیرے بیام کے طفیل، تیرے نظام کے سب

تُج سے ہوا جو منتب، اُس کا اُصیب جاگ اُضا فاک عرب ہے سر بلند، تیرے قیام کے سب

خلق کو راست ملا، تیرے عمل کے حسن سے راز حیات مناشف، تیرے کلام کے سب

یونؤل په دل کشی رہے، دل کی کلی کملی رہے گاہے درود کے سب، گاہے سلام کے سب

ہے کس و ہے مقام کبی، اُن کے طفیل باٹرف معید لطیف معیز، فیج انام کے سیب

گچھ بھی نیمی ہے زادِ حشرہ خالی ہے کاست عمل پھر بھی بیتیں نجات کا، ہاں! ترب نام کے سبب پھر بھی بیٹی شاہ کے سبب

اب کیا چمیا تمیں، آپ سے کیا کیا ہے جھوٹ مُوٹ بس و کھتے ہی جائیں، تماثا ہے جھوٹ موث ے حال ول من تجل، اب کیا بتایے كُنْهُ بِ اس مِن المل تو كُنْهَا بِ جَمُوت مُوث حامل وسول کچھ مجھی نہیں ہے جو آج تک یہ رابطہ ہمارا محمارا ہے جھوٹ کوٹ سارے ی اپنی اپنی اداکاریوں میں میں صدمہ ہے جھوٹ کوٹ، ولاما ہے جھوٹ کوٹ غالب کی طرح جھوٹ کی عادت نہیں مجھے لعِنی یقین کیجیے، سیا ہے جھوٹ موٹ چے ہم کو چٹی کرتے کا موقع تو دیجے نئی اپنا بھول جائیں گے، ایبا ہے جھوٹ مُوٹ ایتا تو واسط ہے اُس سے بڑا ہُوا عَظَى تَوَ آبِ جِانِيءَ دُنيا ہے جھوٹ مُوٹ جاری ہیں سارے کام أی طرح سے تو پھر بخشش کبال سے ہوگی کہ تؤید ہے جھوٹ موٹ ب کاروبار سلطت خواب ہے نلقر فرمنی ہے بادشادہ رعایا ہے جھوٹ موٹ \*\*\*\*

آئے چل کا تو لگ کے نے پھر۔ آگے سر اُفعاتی نہیں مٹی بری، تیر۔ آگے بیجھے رو جائیں کے وور آئے نکل جاؤن گا میں آنے والے ہو شب و روز بین میرے آگے ان خرابول چین کسی یاد کو رد کول تو چلول خنظر ہیں مری خلوت کے، بسیر۔ آگے اُن کی فطرت بی بخکنا می لکھا ہے شایم لوَّك ركبت بين جو فود اين المرمير آگے پھر بھی آگے کوئی گھزار لیے جاتا ہوں رات دن وحشی ہوا پھول جمیرے آگے جاتے والوں نے بسا رکھی ہے دنیا ابھی ویکھو ابراتے ہیں خوش رنگ پھریے آگے منیں اُدھر جا تیم باتا ہول گر دیکتا ہوں مجيليال آهم، بري آهم، مجمير آهم تھے جاتا ہے کوھر، فیصلہ کرنے یہ ظفر شب پای شب ہے، سوروں سے سورے آگے

مِن حَبَا جب يبان بَعِجا كَلِ تَعَا تہبی کو ذھونڈتا پایا گیا تھا و جانا جو مر کر دیجے لیا صدا کس کر ہی ہیں پھرا گیا تھا چلو ہم بھی کسی کام آگئے ہیں نہ ہوتے ہم، تو ہے صحوا کیا تھا भार है। हैं है है। یہ میرے رائے میں آ کیا تھا مر حيج تما سوري، مامنے تم تو، سورج کی طرف سابیہ کیا تھا ملائك كا وه خدشه كيا غلا ہـ! وزل میں جس کو جبنایا کیا تھا اب ال کے بعد کا دریا ہے ہوچھو کنارے کے تو ہے رستہ کیا تھا وبال میمی جان کے لائے رہے ہیں جہال 🛫 جان دے کر آ گیا تھا وه البتي المنيّة خانه الحجم يس اب سمجاء كبال بيجا كيا تما 4444

## مجتبى حيدرشيرازي

کہانی مرکزی کردار سے اُکٹا گئی ہے غرور جبہ و دستار سے اُکٹا گئی ہے

محبت لا کال تیرت نوردی ہے مسلسل یہ خواران در و داوار سے آگیا عنی ہے

طلب امکان کی رجارہوں جس کھوتی ہے معلا کیے کے سرکار سے اُکیا محق ہے

تجس کی با خیزی تلم سے پوچستی ہے عبارت کیا تری رفتار سے اُکتا مین ہے

کوئی جیرت کشائی کا بہانہ بندہ پرور البیعت ہے کہ اب اسرار سے اُکٹا گئی ہے

سو اب عرض تمنا سے کنارہ کر لیا ہے عن فرمائی اس محرار سے اُکٹا گئی ہے شن فرمائی اس محرار سے اُکٹا گئی ہے

## محبوب ظفر

ایبا نه بردا که میرا افای بگاژ و ب نقش و نگار شر کو دریا بگاژ و ب

عمل کام کے بیں گھر کے ہوادان و یام و در معمار گر مکان کا نقش بگاڑ دے

آوارکی مشق کا مارا ہوا ہوں بین جسے سمی رئیس کو پید بگاڑ د۔

چیروں پہ منسی کے نقوش اس طرح میں مبت سیاب جیسے گاؤں کا نقشہ بگاڑ دے

جاکیر فن سنجال کے رکمی تو ہے تلقر ممکن ہے کل اے مرا بیٹا بگاڑ د\_۔ نہ نہ نہ نہ نہ یوں ہمور سے تر۔ سلسلہ بجبائی کی رخم کو یاد رکھا، درد کی مبمائی کی

اپنے باتھوں سے کیا اپنے می گھر کو ہسمار واو تو وہ کوئی اس بے سروسامائی کی

بہ رہا ہے کوئی دریا مرے اعمر شابے یا کہیں دور ہے آتی ہے صدا یانی کی

جی بیں آنا ہے کہ اقرار محبت کر لوں یمی تدبیر نظر آتی ہے آسانی کی

زیرہ رہنے کا ہمیں پکھ تو تجرم رکھنا تھا او نے افسانے لکھے میں نے توزل خوانی کی

ہوں کیمی گزر۔ کی ہے نام زمانے بھے پر دن کو ہمرام کیا رات کو دربانی کی

کس طرح شکر بجا لاؤل ترا رب جمیل نحس کی خود کور جمعے بخش کی ارزانی کی جَرَائِ جَالِ جُواوُل مِين جَانا جَاجِ بِينَ بهم ال عمر روال اينا زمانه جاج بين بهي بهتي موافق جو نبين آتي سي كو

تی ہے رونفیں میں سب بہت دل کش ، تگر ہم وی ہے ۔ وی چبرے وی نقش پرانا جا ہے میں

يبيل اينا جر ہم آزمانا طابح بيل

وہ جس کے سامنے پہلے چھلک اُٹھتی تھیں آ کھیں اُس کے زو بہ زو اب مسکرانا جانے ہیں

گزر کے جیں یاتی عمر کے دن در بہ در بھی تر اے زیمری — اب ہم شکانا جا ہے ہیں

یہ شہر جاں اک آسی اڑ میں سو رہا ہے اے ہم اہم انظم سے بگانا جا جے ہیں

ہمیں پیچان لیں افل قبیلہ اس لیے اب کرشہ ، معجود کوئی دکھانا چاہتے ہیں شد شد شد شد شد صدا گل میں لگاتے ہوئے گذر کیا ہے فقیر سب کو دلاتے ہوئے گذر کیا ہے

سفر بین ساتھ تر۔ وقت جو گذاریا تھا وہ سارا خاک اڑاتے ہوئے گذر گیا ہے

نہ جانے کون کی جھی جھی ہیں ویے گھروں میں جاناتے ہوئے گذر کیا ہے

عدو ملا تھا اوپاک ہی آئ رہے میں وہ بنس کے پیول تھاتے ہوئے گذر کیا ہے

ہوتی ہے شام تر بھیر میں کنرا ہوں اہمی وو کب کا ہاتھ بلاتے ہوئے گذر کیا ہے

وہ دور کیا تھا کمی کو بتا نہیں سکتا یہاں جو رخی اٹھاتے ہوئے گذر کیا ہے

یں اس کے بحر سے اب تک نکل نہیں پایا جو ایک قصہ ساتے ہوئے گذر گیا ہے شہ شہ شہ شہ میں نے ایک چراغ جلاکر رکھا تھا پروانہ جب رستہ بجولنے وال تھا

واوی کی ہر بہتی حبیل میں دونی تھی ہتے ہوئے دریا کو کس نے روکا تھا

ایک بیب گفتی تھی میری سانسول بین بنجرے بین چایا کو جب سے رکھا تھا

دمیرے دمیرے اس کی صورت یاد آئی کروں سے تضویر کو جیسے جوڑا تھا

کھلی کتاب تو سوکھا سا اک پھول گرا جیسے کوئی تیدی جیل سے جھوا تھا

شہروں میں سے کیما پانی چے میں میرے گاؤں کا پانی کتنا میٹھا تھا

اینے مجرم کی خاطر ارشد ہم نے تو خال برتن کو بھی ڈھانپ کے رکھا تھا شال برتن کو بھی ڈھانپ کے رکھا تھا

## ڈاکٹرفرحت عباس

عمر روال کی ساری کبانی ہوئی تمام ہم پر گرال متھی جو وہ گرانی ہوئی تمام

کیا زلزلہ سا خواب جی آیا تھا ایک رات دریائے زندگی کی روانی ہوئی تمام

لائی ایمل خیاب سے فاکسٹری غذا فاقہ زدوں کے دکھ کی کہانی جوئی تمام

اشجار کیا جلے کہ پریم ہی بل سے ا کچھ اس طرت سے نقل مکانی ہوئی تمام

حسرت کوئی حیات کی پوری نہ جو سکی ہم کیا کہیں کہ کیے جوائی جوئی تمام ہیں ہے جوائی جوئی مام ہیں جائے ہی

تمام عمر سے جھیں لبو لبو کر کے کرن سے لایا ہوں سائے کو بین او کر کے

تو خود کو ایس کوئی ہمانی شے ند بنا کہ تھے ۔ در کے کہ تھے ہے وضو کر کے

وہ غم تو مسح کو خورشید کی طرح نکاا میں رات خوش تھا جسے خرق در نہو کر کے

سی خانی ہے نظر کئی ہے بہتر تھا اُو دکھے لیٹا اگر مجھ ہے اُنظامُو کر کے

نیں ہوں میں بھی کوئی کی کلیاں کھیاا جو کرنا جاہے مرا دکھے نے عدو کر کے

نہ پُوچِ ذعونے پڑے ہیں جو جھے کو المرمیرے سمی کے جاتم سے چیزے کی آرزو کرکے

اس آسان عیں رمت بھی ہے کوئی راحت مجھی ہے دیکھنا کوشش ضرور ٹو کر سے شدیکہ شدیک

ہوتا تہیں اس کرب کی ساعت کا نیال بھی ہونے یہ جو ہو جائے، نہ ہونے کا گمال بھی ویتی ای نیس چین مجھے یارہ امرشتی الخبيرة نظر آؤل تو بين بوتا بول روال بيمي ونیا ہو کہ فرووں، کوئی فرق نہیں ہے ہونے کا یہ آزار، یہال بھی ہے، وہال بھی و کھو تو مرے لفظ کی تبہ بٹن مراغم ہے یہ قصد ورویش عیاں بھی ہے، نہال بھی أثمه أخمه کے نہ بول و کھے کوئی موج پر بیٹال ياتى نبيس اب ذوج والول كا نتال بهى کردار جماتا ہوں میں کردار سے بردھ کر تحرير كننده بمحى بول، پيفام رسال بهى رہتی ہیں تکامیں بھی مری مائل وسعت کے پیلی جاتا ہے جہان گذرال بھی تھے بی نبیں اب کسی منزل یہ مرے باؤل آزار سے جی میرے لیے ناب و توال بھی کیفیت جال جار مزاجول کی ہے آمیخت ترما یمی، بهاران یمی، زمستان بمی، خزال بھی

سيلاب في ب اور در و ديوار فواب بين آنسو کے آگے ثابت و سیار خواب ہیں ہر مرنے والی آگھ سے آواز آتی ہے وو حيار خواب جين ابھي دو حيار خواب جين جو تحری رہا ہوں میں اس تحریش مجھے تعبیر سے زیاوہ مذدگار خواب ہیں یہ تحیک ہے کہ خواب خدا ویکمآ نہیں کیلن طدا کے آئینہ بردار خواب میں ہونی کو ویکتا ہوں بیں ہونے سے ویشتر مجھ کو تو یوں بھی باعث آزار خواب میں خوابول کے ساتھ سمت بدل ہے آدمی اس تصین سفال کے پنوار خواب میں وریان خاک دال مری وریان آگھ ہے مهار بنتیال مرے مهار خواب میں وہ جسم ہے کہ کوئی طلسماتی اسم ہے وہ خدوخال میں کہ پراسرارِ خواب میں روئے ہے زُل نہ جائیں زمانے پر کھل نہ جائیں لیحتی ادارے منبط کا معیار خواب ہیں شاہر کے تھائے پرانے ہوار پر موتے بُونے وقود کے بیدار خواب میں \*\*\*

ہمت نہ تھی کہ وستِ ستم گار تمینچا سو چل ہڑا تھا خود کو ش ناچار تمینچا

کبتا ہڑا کہ جھ کو بیا منعب نبیں قبول اب کیا کس کے سر سے بیں وستار کمینیتا

کچھ اورد اوھورے وائز سے ہم رکاب میں بیس چل رہا ہوں چچ میں پرکار تھینچتا

اک مرطے پہ زک گیا تھا ہاتھ جنگ بیں اب خود یہ کس طرح سے بیس تلوار سمینجتا

حق تو بہ تھا کہ جس کو بنایا ہے جائیں گوڑے سے باعدہ کر آسے سردار کھنچنا

خانہ بدوش ہوں سو اک آواز پر تزی بیس چل بردوں گا ساتھ بیس محمر بار سمیتیا

اب سانس زک رہی ہے تو جےرت نبیں اسد آخر میں کتنی در یہ آزار کمینچا شخص شکتی در یہ آزار کمینچا

کیا کبوں تم ہے کہ کیا موجود ہے جس طرف دیکھوں ضیا موجود ہے دوسرا اپنی جگه کچه بھی نہیں ایک میں ہی دوسرا موجود ہے ایک تو وہ ہے یہاں اور ایک میں ورمیال اک تیسرا موجود ہے سادگی ہے ہم سجھتے ہیں یہاں جو مجسم ہو گیا، موجود ہے اور می پکھ ہے یہاں موجودگ جو کھی ہے موجود ناموجود ہے وہ بھی ہے، جو ہے ورائے ہست و پور يعني وو مجھي ہے جو اياموجود ہے بین بخشکتا بول میان بست و بود ایک وہ ہے جو سدا موجود ہے دور پول میں ہے کوئی قربت نہال قربتوں ہیں فاصلہ موجود ہے ہم مجھتے ہیں خلا جس کو یہال اس کے ایمر بھی خلا موجود ہے آگے ہے تو دیکینا ممکن ''کیا تبیں موجود کیا موجود ہے''ج 5. 2 5. /2 de E / ST جو ایکی اچھا بھال موجود ہے

ديد ۾ وڪ حسين جيمبر وڪ سين یہاں کے بعد وہاں بھی قیام ہونا تھا خدا کے ساتھ عادا کلام ہونا تھا

یہ خار اور مدینہ کی سمت جاتا چائے اک انتظار میں یہ اجتمام ہونا تھا

اور اس خراب کی اضردگی بتاتی تھی کہ اس خراب نے اک دن تمام ہونا تھا

وہ بادشاہ تھا جو شخص مجھ سے پہلے تھا بیں آخری ہوں کہ جس نے غلام ہونا تھا

شموت بختق، جمال یقیس محبت ہے مری سرشت بی وجوکہ نبیں، محبت ہے گل خلوص میکا ہے میری صورت میں موا مزاج، مری مرزش، محبت ہے سب ایل رائے کا اظہار کر رہے ہیں یہال مرے خیال میں سب سے حسیس محبت ہے میں اُس کے ول میں انز کر طاش کر بھی چکا جی جانا تھا کیمی پر کہیں محبت ہے بین فالموں کا طرف دار ہو نہیں سکتا یں وجدار ہوں اور میرا دیں محبت ہے ائس ائس ہے تماندہ تصاب تنیس سو کار بائے جہاں، بہتریں محبت ہے <u> کھیرتے ہیں گاب و مہک، اب و آیسو</u> نظام عارض و پیم و جبیں محبت ہے أے غرور ہوئی تو نیس علی باس وہ میرا خواب، مری اولیں محبت ہے

ایک بی موسم مری انتحاول میں تھا زندگی بجر کا سز خوابوں بیں تھا جب جلا واثن تو اعدازه موا رات مجر میرا می گھر شعلوں میں تھا او نچے چیزوں کی جزیں کزور تھیں يا بلا كا زور طوفانول بين تما بے ایاتی کی جوا اسی طی شوق عربانی تھنے ویزوں میں تھا کرب کا موسم مری تقدم کیوں اے خدا میں کھی ترے بندول میں تھا ہر در پیے بند ہوتؤں کی طرح كيها سنانا مر شهرول هي تعا جسم کی و بوار تو محفوظ تھی ين باس ويوار كه خطرول بيس تقا زلزلوں سے کھل گیا نسیاد پر كل جو شور أيكي بنجرول مين تما یاضر اس کی چکے بھی نم نتی یہاں جس کا رہنا سہتا ہی پھولوں میں تھا 4444

غرض کھے اور نہیں جیرے فاک دال سے جھے کشید کرنا ہے اک خواب رانگال سے جھے

نیں ایک جائد کے بالے میں رقع کرنا تھا کا رہے تھے ستارے یہاں وہاں سے مجھے

منا منی ہے ادای کی اولیں بارش کہیں کہیں سے تھے اور کہال کبال سے جھے

مئیں رات تیم کی کہائی کا اجنبی کردار نکال ویتی ہے ہر شام داستاں سے مجھے

تمام رئی معیشت کا مایرا نبیس میں سنا ہے تو تے مرے دوست درمیال سے جھے

مری نظر میں نئی منزلیں بھی تھیں فیاض گریز کرتا ہی تھا راہِ رفتگال سے جھے شریز کرتا ہی تھا راہِ رفتگال سے جھے البام صوت یا کے اذائوں کک آگیا جتنا بھی ول کا شور تھا کانوں کک آگیا

أس بار جس قدر بهى غبار وجود تفا پېلى نظر بيس تانينه خانوں تنگ آ سايا

ہر دستیاب زخم رہین ہنر کیا پھر میں کتاب بن کے دکانوں تک آ گیا

مانا کہ میرے ہاتھ پہ دشتک ادھار متی نبین بیہ کیا کہ خالی مکانوں تک آ کیا

کیا جانے جوئے نوں نکل آئے کہ جوئے شیر تیٹے میں جگ نقی سو چنانوں کک آگیا

کم قامتی کا ذکہ مجھے الیا صلیب تک انزا صلیب ہے تو زمانوں تک آ کیا

نادیدنی طواف کی نائید کس سے لیس پیر حرم کا خوف جوانوں کک آ گیا

ہوتی ہے بازگشت بھی کس اہتمام سے چیرہ بچھا تو نام زبانوں تک آ گیا اُو نے کتا مرا خیال کیا میرے زخموں کا اعمال کیا

بیں تہی وست تھا گر ہُو نے غم کی دوات سے مالا مال کیا

مسکرہ کے وکھا ویا اُس نے جب مجھی میں نے عرض حال کیا

پچے حضکن وی ہے زندگی نے جھے تیری یادوں نے پچے نزهال کیا

زے طنے سے بیا بُوا محسوں اک سمندر سے اٹھمال کیا

جب سے دیکھا ہے سامنے تھے کو دل نے جینا مرا محال کیا

کیا اسد زر ب جمم نے تھ سے پھر آج اک سوال کیا شاہ شاہ شاہ

## نعمان فاروق

کیا سوی کے خوشہو نے ہے دامن کو چھڑایا ہر چھول کے چیرے یہ ادای کا ہے سامیہ

کیا و کیے کے اشجار کی چکھوں سے ٹڑی وحوب کیا سوئ کے سورج نے پیدوں کو جالما

لُکنَ ہے کوئی بات جب کرتی ہے اس نے دریا نے جھے ہاں کی چوکھٹ یہ بالا

کو جلوء جاناں کو فقط دُور سے دیکھا ہاں دہیں کی مٹی کو تو آمجھوں سے لگالا

نعمان کے مرقد پہ طائک کا ہے ماتم اور اس پہ خداوی کو چنے ہوئے پلا شاہد ان کہ ان انہ

## الطاف حسين شاكر

ہے زیس جھ سے خفا اور آساں میرے خلاف ہو گئے میں آج میرے راز دال میرے خلاف

بات حق کی بین یہاں کیے کروں کیوں کر کرول لے اس کی استعمال کی استعمال میر یے خلاف

عزم جب بھی مکھول راہوں پر جانے کا کیا زرد رستوں پر نظر آئی خزال میرے خلاف

ہے جب سے موڑ پر، پھر زیرگی کا بیا مغر منزلیس ریگ روال ہیں، سب نشال میر فلاف

مس طرح دول بیس بتاؤه به گنای کا شوت به مرا منصف مخالف، ترجمال میر - خلاف کوئی فریاد مجھے توڑ کے من سے نکلی یوں لگا جے مری دوئ بدن سے نکل

عادیا میں کسی احساس کے پیچھے لیکا دفت کن ہے تکلی دفت کن ہے تکلی

ایک سائے کے تعاقب میں کوئی پر چھائیں بیاں اوڑھے ہوئے صحرائے بدن سے تکلی

کس کا چیرہ تھا جو صدیوں کے بھنور سے انجرا کیس وحشت تھی جو بیسوں کی محملن سے نکل

رنگ کس کا تھا جو دستک سے نمودار ہوا کس کی خوشبو تھی جو کمرے کی تھٹن سے نکل

کے تو تھا ایسا کہ بنیاد سے بجرت کر لی فاک یوں بی تو نبیں اینے وطن سے نکلی

را کہ جمنے گی جب رات کی آگھوں میں نیکل نید آہت۔ سے بستر کی شکن سے نگلی نید آہت۔ ہے بستر کی شکن سے نگلی

### محداجمل سروش

خوابوں میں وعلی حقیقتوں کا آجھوں میں لبو ہے خواہشوں کا مزل کے قریب آ کے اکثر ہوتا ہے ظہور حادثوں کا محور ہے تنیں دور جا رہا ہوں عالم ہے أواس متظرول كا راس آ می کیا مجھے تبایل اص و والمولا الله المشكول كا روش ہے سواد شب کا منظر جِلَ ہے جہائے رشجکوں کا مشكيزة بيتم بعر ربا بول ویخ ہے شراح قبقہوں کا کی لخت بال کے مناظر نقش ند ربا وه راستول كا منی میں ملا طِلالِ شای أرْنا ہے غمار مقبروں کا بے ربط ہوا ہے تعلم آہنگ سے ہوئے دل کی دھڑکوں کا \*\*\*

يُرافي الفظ برت كر نے بناؤل كا جو بَن بِهَا الَّو بر الله باكل كا میں این کی یہ تو قائم رہوں گا کم از کم نیما سکول جو، وی قاعد بناؤل گا کوئی کیائی بھی مرنے نہ ذوں گا جیتے جی سو اینے باتھ سے کچے گمڑے بناؤل گا منیں این گر کے بچے یام و ذریه پنل سے ری منذر کے جلتے دیے بناؤل گا تو وار کر کے مری پشت یر، برا بنا ہے میں اپنا نام زے سامنے بناؤل گا نہیں ھے گا تہمی میری باؤں کا چکر منیں کاغذول ہے بہت وائز کے بناؤل گا یہ سارا عظر جست ایتدا سے لکھا اگر كَنَّى خَدَا ثِينِ جَوَ بِالنَّفِيِّ بِنَاوَلِ كَا انا کے بُت بیں، دُعا کے جُمے بھی بیں میں پہلے تو ژول گا اور دوسر میاؤل گا تیری بخشی ہوئی النت کو جس بین باختا ہوں کویا اس دور اذبیت جس سکوں باختا ہوں

یں ہوں قرباد نہ صحراؤں سے آیا ہوا قبی بال گر اہل بھنا ہیں جنوں باغثا ہوں

الو نے مانگا ہے تو ویتا ہوں محبت کا خراج مس طرح چھے کو جس انکار کروں؟ باختا ہوں

وہ بربیری جیں جو پائی بھی نہ دیں بیاسوں کو میں حسینی ہوں کے صدیقے جیں بھی خون باختا ہوں

اؤن رب سے می کوئی مجموع ہوتا ہے مگر لوگ کہتے ہیں کہ میں ان میں قسول باغثا ہول

ٹوٹ جاتا ہے ای وقت اغرام کا طلعم اینے جمعے کے چانوں کو بیس جول باغثا ہوں

جب کہایش نے ک غم بانٹ لیا کر میرے خت کچے میں جھے کہنے لگا ''بول'' باخٹا بول شخت کے ایک شین کے انہا پیام دشت کے پروردگار لائے ہیں سنو اسیر فرال ہم بہار لائے ہیں

کبو نو رحب سر اور مختم کر لیس جو قاظے میں بدن کا غیار لائے ہیں

ہر ایک ول میں ور آئی فراز کی خواہش یہ خواب جب سے مجھے سوئے دار لائے ہیں

خدا ہے مذِ مقائل سو احتجاجاً لوگ کروں سے اب تری تصویر اتار لائے ہیں

جہاں نظر میں تراغم بھی معتبر نہ رہا جھے وہاں بھی جوں کے حصار لائے ہیں

#### ىيدن

يو كام سدون ين يدسورج كرنظني کوئی جادو بمحرتا ہے شاس روش ستارے کے مسى ير فاب موسم كي حکومت ہے۔ 12.71 کوئی تصویر پتی ہے 24-44 بيامال شاخول ير ورختول وی ہے تمایاں ہیں بينح بي شرائي تحريح آنكن بس جنمیں چھلی خزاں نے بالركعاتما بهت معروف شکوفوں پر اور بےزارجیماہوں أنبى رجحول كاساميه يز سنا كام من ون مير گزشته موسموں نے نیسورج کے نکلنے پر کوئی جادو بھرتا ہے جو کمایا ہے نداس روشن ستار ۔ کے بيازول كي فلك آسا 12.7 چنانوں ہے کوئی تصور پنتی ہے زين كى زردى تك

#### محمودا تمه قاضي

### ول كاترازو

جب مين مشي مين بيزوكر وريايا دكرربا بوتا بول دکی حال والے کھوڑ کی سواري كرربابوتا جول بن يش چول ري مرسول كا نظاره كرربابوتا بول ائي أن جاى مز داركاب ي حديا موتا مول اہے بچی اور ایلوگوں" کے ساتھ تحيل ربا موتا بول تواس وقت ميس تُنَّ دِكابوتا بول ال دنیا کے بھید بھاؤ تب ميري خوابش بوتي ب مابكتاب كونى جھےائے لين دين جمع تغريق مرفة برآ ازوش ناتو ك 23/1 فخع نتصاك تواہیے دل کے قراز وشی آؤلے مب کو

## سنسى دُورافياده قصبے كاربلوے شيشن

ای عالم میں دو گاڑی نظر کے سامنے آ کر تھیرجائے ين فروا وق المحرور اورواليا ثد بجيئر کےاندر شھیں ڈھونڈول ا جا تک تم دکھائی دو میں تیر ت اورات فجاب ہے حمم م كعراره جاؤن تم این ادائے قاص سے آبته آبته مرى جانب يزهو تمعارا ريشمين آنچل بُڪلي رُفيس فضابس يسابراني ہوا کے دوش پر جیسے کوئی آوارہ برل جموم جاتی ہے تحمعار بازش وزخساركو همتاخ زلغول كي شيس محک بھک کے بوسروی

مرا دل جا ہتا ہے جهب ذراموهم سبأناجو تواك ون ذورا فأدوكسي تصييب اینٹو ل ہے ہے 21/08/ ريل کے دران اشيشن په یرگد کے تھے سائے تلے اك تنتي ير بينيا نبایت ست رفآری ہے وهلتي ساعتوں کي نال پر العكعميليال كرتي ببوئي چنچل بوا کارتم**ی** دیکھوں اور ماصنی کے قیم وکول ہے ڈراجیما تکوں میں تا عد نظر جاتی ہوئی پیوی ہے آنے وال گاڑی کے مسافری يذبراني كو اين ديده ودل فرش راه كردول

مين بُت بن كر بيه دل آويز منظر ديكتاره جادُل تم الية مرايا حشر سامال تحسن سے عاقل كهاي باناند م نے ویک ہے ہوکر گر رجاؤ كرجس جي كو پہچانا ندوم نے تمريك بارگي مؤكر ججھے ديكھو البحي جيسے جھےتم نے ہو پہانا أى يرى ئے آگے يوسو جس المرت دو پچنز ہے ہوئے ساتھی كل ملنيكوا ين باتحد بهيدائي 2/2/2 بجوم خلق کے ڈریے تحافك جاؤست بیارے اک دومر کا باتھ تھا ہے ریل کے دریان اشیشن کو تحمار \_\_دونوں باتعوں کو يجي جموز آئي مس يرصر كرتها مأول اورکسی انجان منزل کی ظرف C. F. بجوم غلق كو يمس نظرا تدازكر كے تېل د ين ساسا

### ڈا کٹرنجیرے عارف

# محبت مربھی سکتی ہے

محبت مر نے لگتی ہے تؤسب سے پہلےول کی منذروں سے خوشی کے پرند کاڑجاتے ہیں اوركانول بين سنانا چتھاڑنے لكتا ہے آ کھ کے کھیٹ ہو کہ جاتے ہیں اوراس جن جمو في جمو في تحك حبين لكت بي و کھ کے دسترخوان ہے لذت كاذا كذأ تحدجانا ب نیند کابستر با نجه بوجا ناہے وانتول تاريت كالحالي بونؤل يرز برفتد كيوا بالويل تغبرنا آرزوکی دنیا را کھٹن ڈو ہے ہوئے شہر کے مانند ایدائدری ونن بوجاتی ہے ليلن محبت كي حرجاني كي بعديمي آدى زىمەرەسكتاب **\*\*\*** 

## سرخ مینار برنصب

زمانے بین ہے اک گھڑی آخری کھونت بیں سرخ مینار پرنصب کو لَی بھی اس سمت جا نانبیں ہے سکی راز جیں اُس جگہ کے سُکر کوئی رازوں ہے پر دہ اٹھا نانبیں ہے زمانے کی آنکھوں ہے او جمل گھڑی دائی وقت پراک گھڑی

> جڑا ہوں جین اُسی دائنی دفت ہے جوز مانے ہے او جمل کھڑ ہے سرخ بینار دالی گھڑی پر کھڑا ہے تگر کو ان جائے گھڑی کو ان ہے دفت پر مجمد ہوگئی تھی دوکیسی پراسرار طاقت تھی جودفت آ کے بیز معاتی تھی

اور

سونیول کی پراسرار نک نک زمانوں میں رہے بناتی تھی ماضى كوماضى بمرية غاريس ذالتيقي ا جالول ميس لا تي متحي دن جیب ورفنول کے تاریک سائے ہیں ممضم كحزي کھ مال نیس ہے وه کیسی نگاہوں کو بھر تی ہوئی صح خندال تقى کیسی سیدات سی س پياڙي کے چھيے افق لال كرتى بوئى شام مزى تى جب وه گھڑی رک گئی تھی كولَى تو يتائية كونى تو زمائے كے بوتمل سيدرنك يروسا فحائظ مواكولى تيازائ 21/22

در فنول کے چھے کھڑے

سرخ مینار کے پائ سرخ مینار کے پائ میں خور ہوں جو پھٹر اہواوقت ہے جا کے خور کو گھڑی ہے۔ ملاؤں گھڑی ٹیمر گھڑی کو میں دیکھوں میں نے بیس از تے ہوئے خور کو طاقت کیمری سو ٹیوں سے ملاؤں میں خور ٹیل پڑول میں خور ٹیل پڑول

\*\*\*

### شَاخِ زينون پيولول سي بحر تي شين!

اور بیں اپنے والد ابد کے جیکتے ہوئے چاند سعد اللہ خال سے ملاقات کو جتنا ہے جین ہول اس سے آھے بہت ذور کی منزلوں پر وہ ہاسٹھ برس کے شب وروز سرچ افعائے ہوئے اینے والد سے ملئے کی جلدی جیں تھے

ا کیے تہوار پر خودکلائی کے ہائین رشتوں کے ہے جہز کو جاروب کرتے ہوئے وہ بدلتی ہوئی زعرگی تھنچتے تھنچتے خال وخد کی لرزتی ہوئی بے قراری شن رخد شات کی دو ژتی ہما گت مال گاڑی ہے گھرا گئے مال گاڑی کے جاروں طرف خون کی سرخیاں آساں ہوگئیں خواب امید کی تو ہو ھاتے رہے اور وہ موسموں کے دوال پائنوں میں کھڑے مستراتے رہے

> ان روال پاندول زیرگانی کے اثبات بیس میر ب واول کی آوازشال رسی بنیا بُو بُرِیا بُو میر ب واوا ملک لال خال مرخ ژو نیل گول و سعتوں بیس دھڑ کتی جوئی مسیح کے راز وال مورنی کے پرول ، دھڑ کتوں نے گلتی کہانی کے راوی تمرین کے لیجو بیس لکنت کے آثار تھے

> > ال خال مرخ زو
> > جب تفک سانس کی میند سد اور نان قائم ری
> > این والد کی گرت جیت ہے
> > دوکوں کے فاصلے پر رہے
> > ایک تحراریش اپنی دیوار پر
> > شاخ در شاخ بجولوں کورتگین کرتے ہوئے
> > دومری خانہ آبادی کی ساتویں رائے تھی

سانس کی ٹوئتی بھوٹتی دھار میں موت نے آلیا

موت بیل روال موت امید کا آخری آئن موت امید کا آخری آئن موت نبرول کے پانی ہے دھوئے کئے بال ویر کا فسوں ایک ہنگامہ کا روا نیمن ہازار میں کوئی ٹا مے کی خوشبو ملاقات کے درمیال جس کی شد ہے میں آئکھوں کے طفے ستاروں کی تھل مل ہے بھر تے چلے جاتے ہیں

> موت نار کی گیوں میں بہتا ہوا ساز خوابوں کے افرارز تی ہوئی ہے کل موت سے والایت کی پہلی تبر وہ خبر جس کوئیں تبد بہتر کھول جارہا ہوں تکر پھوٹیں مل رہا کھوا لگ جھے سے ایسانیس ہو سکاجو سز اوار ہو جس کود ہرا نے کی آرز ویش رہوں

(طول هم كايتره)

\*\*\*

## محستكيل

#### لوريت

خواب کے دستھ کیے بھیے
رات کے پاس ایک بستری
رکھ دیا وز مدکرز ی جا ور
آئے کی شب سُیں پھر نیس سویا!
میح، چڑیوں کی تفشکو ہے ہوئی
دو پہر کام کر کے تعک می گئی
بام کانی کی سے بنائی ٹی
بوریت قلم ہے منائی ٹی
افر مید اگ کہائی نے
اور امید اگ کہائی نے
اور امید اگ کہائی نے
بین پھر بھی کہیں نیل بایا!

दिवेवेवे

#### ڈاکٹرادل سومرو

## كتابول كاميله

براتواركومدريس برانی کتابون کا میلدلگتاب شاعرلوك ان کتابول کو د مکیوکر يهت تولُّ بوت ين ليلن كروا فيأن ي خوش نبیس رہے کول کدوہ کیک کے بجائے کتابی گھرلے جاتے ہیں کریش جگہ نہ ہونے کے باوجود وه کتا میں خرید تے ہیں ا يك دن ان كى كما بيس بھى ف إتهرر آ جا كيل كَي اورآئے والے شاعراوک ال كافريدي ك اوربيسليله يول بى جلار بى كبازى كاچونها جلمار يحكا

#### اوريساير

8 25

#### موئن جوداڑو

4444

### نابيدقمر

## خدایاترے اس جہان بلامیں

خداياتر اس جبال بايش كبيل ايك منظرب آوهاا وجورا كولى رنك جس يخمرنانيس ب گررتے میں تیرت کی سب واد ہوں سے ثدآ نسوسالدهم ندشب مامهيب بحبت بعدم کونی کھرہے جبتي ، بيازي یقیں ہے گریزان بجمعة تراغول كي حدير وعاؤل كياضد نگمال کے دقیب کہیں اک تحلوقے سادل ہے کسی کا اوردلاهول كي زوير زمائے کے بےرحم باتھوں سے گر کر ا بىل كے كناروں پەخواب قريب يرز زور مخل كبين ايك يحرنا ہے 412 يمرثونا ب بلاوے یحروم بےحاضری کے کوئی روځ افسر ده خداياتر سياس جهان بلايش متقش نعيب ندجس کی دواہے کیں پچینا کے سافر پریڈ ہے نه جس كاطبيب

#### سلطان كعاروي

#### ہاہیے

حسرت ہے ہیے ہیں کاش ہارا بھی محر ہوتا مدینے ہیں پہلے چھیر میں روئی ہے واتا بہت بیرا میری خواہش جھوئی ہے میر

اک بہتا جمرہ ہے جینا تیرے لیے تری آس میں مرتا ہے بہت برسات کی راتیں میں چوپال اور پھھٹ پر تیری عی باتیں میں بیر

اب جائم بُلاتا ہے آؤ تم بھی تو گھر سورت جاتا ہے چھ

ساون کے مجبولے ہیں یاد کروں اُن کو جو مجھ کو بھولے ہیں بہت

4444

#### عمران ازفر

# آج و ہاں پر کوئی نہیں ہے!

جلتى الجمعين ، رست ياؤن نونا كروافي رباب ءُ واک خواب چنسل جس ہے شانف يدر محارتك يرتح سائلة أمرون آتش أجزي چول ادای اور مدیکے ہیں جس دهرتی برہم تم جنول ساتھ دے تھے۔ اول بدن برخوشبو تھلے ولير عدامير ب رقصال رقصال المبك فرامال خوب ہے تھے روع النے تھے ميري سانسين! أس دهرتى يرخاموشى كاراج بواب ملتے ملتے، ملتے ملتے، يرس بنائے شرے جرت کرلی لین تيرايبلوكب بفونا ب خواب گنوائے يم ك لكائي، كودجلائي ورد ب رشت كب أو نا ب سارگی پر رین شرامال آج بھی آخر مُسكاني نيندول بين تحديكو بنستا كانا محک متارے تنم اسارے رات بھی من میں گڑی ہوئی ہے و کھالیا ہے بحرتفراب كنبرا بَل بھی صدیوں پر پھیلا ہے خوشبوخوشبو تيرا بيكر پیول ادای اوڑ مدیکے ہیں خالى بسر في رباي لال كاني ترسكاء سے مبکی مبکی تیری زلفیں ، کھور کھنیری المحابوے مرى بوتى ہے ببکی ببکی میری سانسیں آج وہاں پر کوئی نبیں ہے

مجصاب كريكترين ا دا کاری نیمانی تھی سسى مرتے ہوئے ناكام عاشق كى بدایت کارنے جھے سے کہاتھا يول بهمانا اس كريلتركو كداس بين جائے جود کھے اور کھٹر بحراس کو كريلش ليلؤ جيفاتها جهدكوا وا كارى بيس آني تقى كيا كرنا! ا دهر يون بھي جھے ہر حال بين اپنے کريلٹر کو 1600 زمانے کو بتانا تھا مسى نا كام عاشق كي وا كاري كوئي أسال نيين بوتي كدجب يش خود بحي اكسنا كام عاشق تما موش في التي كرياترين بكها يعجان وال جان عي ديدي

#### ذا كررحمان

## خورتشي

میں قضد کو اللہ کہانی سو چنے والا کہانی کو جنے والا میں کرداروں کوکرداروں سے مرواکر میں کہانی کو جنے والا میں کہانی جوز نے کے اس نظے میں کہانی جوز نے کے اس نظے میں سار کے داروں کا تحقیل عام کر جینا کہانی تو سفر میں تھی کہانی تو سفر میں تھی کہانی ختم کرنا اب مر بس میں فیمیں باقی میں کرداروں کا قتبل عام کر کے سو پتا ہوں میں کہانی کو بچا نے میں اب کہانی کو بچا نے میں اب کہانی کو بچا نے میں اورا پنا خون کرنا ہے اورا پنا خون کرنا ہے

### شامین (کینیدا)

در دِشب نشیناں

موشش باه اسم سی می می کند وروشب تعینال ما ها کرد

 $(\vec{g}_{ij})$ 

رات کی خوشہو ہے یو جمل کھر دری، کچی ہوا کے ہاتھ تھا ہے دورے نا گاداک آ داز آئی تم کہاں ہو؟

> اورہم اپنی گزرگادانا کی قید میں خفت تمازت ہے گریاں رات کی خفت کے بری سم خواریوں ہے پارہ پارہ سمتی ہے جی ہوتے رہے

ដាជាជាជា

## مهر خاموشي

معیں کپ رو کے جینے کا ساقہ آ کیا ہا ہ كوكى لحد خوشى كاجو كدد كلائر بدرك جال يتس كونى تجابمين كروت كدباع حصعبدويان بيس مميل اب يحويل بونا بیسب امنی کے قعے ہیں كبهم يزيا كم مرجاني ببرون في جذات تق میمی مذبول کے انگن میں نے پینے جاتے تھے مبحى اك زمهر كوشي مميں خوابيد و كرتى تھى مجهى چھوٹى ى كوئى بات بھى رنجيدہ كرتى تھى بيسب باتس يراني بيس اباييا وتحيي بونا حوادث في ليول يرتمير خاموشي لكادي ب خوشی کیا ت کا غم کاار جم رفیس جونا نظر مے کل کھا نا کارگرہم برنبیں ہوتا شكوفي في كيمل النفيل يا يحرفين ال ينس بهم المستيليهون شفق آئن شار سابدن خوابش کے ملے ہوں جميل اب يجينين بونا حوادث في ليول يرمبر خاموشي لكادى ب

### <sup>م</sup>ُند ن

تکی جو خاصی فراٹے ہے اچا کے کسی ہوئے گار دن کی طرت تھے ہونے لگتی ہے ۔ تکی کے ما دجو دخشن کا حماس نہیں ہوتا۔ ایک کمر کی کھڑ کی تھلتی ہے اور بند ہو جاتی ہے۔ بوس کی ٹرون کھل کر پھیل جاتی ہے۔ سائے کا کر حاموار آتا ہے ہائی کے بیورٹے کے باوزشن کے ساتھ کھسٹ رے جی راس کے بزے ہے سرے رکھی لہوڑ کی تو لی وہ کیں لو کس جنول رہی ہے۔ اس دوتوں میں سلام کا جا الد ہوتا ہے۔ میں نے اس سے ا ہے مطلوبہ تنص کا پیزیو جمارای نے اپنے سر کو تھماتے ہوئے اپنی کمر کمراتی آواز میں کیایا کس طرف و ساتواں کھرے میں نے مناسب اللہ تا میں اس کا شکر بیاوا کیاا ورآ کے جل بنا اس بیال برجک ایک وائر سے کی شکل ا عنتیا رکڑئی۔ اوھرا کے شخص ہاتھ میں لائنی لیے کھڑا ہوا پڑ کرقد رے جمکا ہواا کیک کدھے وگول کول ممائے جاتا ہے۔ میں پچھے نہ سچھتے ہوئے لیلن مسلسل اے سکتے ہوئے آ کے بڑھ جاتا ہوں۔ ساتو ال کھر ووس کے کمرول ے تھوڑا مختف ہے۔ یہ ہورے کا ہورالکڑی کا مناہوا ہے۔ اوپر والے کمرے کوچس کے آ محالیک برآ مدورتا ہے شہیر وں کا طرزی کمزی کے کی ستونوں کی مدد سے سہارا دیا تھیا ہے۔ ایک طرف سے منرهیاں اور جاتی میں۔ نیجے ستوٹوں کے درمیان خلاء ہے۔ وہاں جلانے والی لکزی کے تکنے اور الابلا دوسر اسامان جھرام اے۔ ا کمر کے آئی بائی خاموثی طاری ہے۔ یک چھوار تک نے دکتا ہوں۔ پھرا کیک قدرتی جھک کے ساتھ سنرمی ے یا وُل داعرہ ہوں ۔ میز کی میرے وزن کے دہاری مالس کی سے میں اسے مجود کر کے اوپر آتا مول ۔ كمر كا ورواز وكلا إنا مول . ش رك جانا مول . ش أواز ويتامون ، كوئى سے؟ ميري آوازكى ور عنت کی شبنی سے تو نے منک ہے کی طرب ہو لے سے میر سے جرب ساتک واپس آئی ہے۔ چکھ دیر تک میں خود کوا ندرجائے سے رو کے رکھتا ہوں۔ پھر اندر چاہ جاتا ہوں۔ جھے ایک کونے میں اوسے کے سرتھوں والی جاریانی دکھائی دیتی ہے ۔اس برا یک معمونی سابستر بچھاہے۔یا کینتی برا یک تبر آبیا ہوا کھیس بڑا ہے ۔مرکی الرف ا کیامر بائے کے اور مونا ساتھے بڑا ہے۔ ووسری جانب ایٹوں پراکیا وے کا ٹریک رکھا ہے۔ قریب می جنگی کی تعین بیالیان اورا کیسک بیزا ہے جو یا سنّان کا بنا ہے۔ اس کی ڈیڈ کی کا تجلاحہ نوٹا ہوا ہے۔ ایک و بوار کے ساتھ تو اور برات اور منٹل کی ہائی رکھی ہے۔ چندلوے کے ڈیے بھی بین۔ شاید مصافہ جات کے لیے بیں۔

یں افرر چاا تمیا۔ اس نے جیمے جینے کا اشارہ کیا۔ یں ان لوگوں کے قریب جیزتر تمیا۔ جندلحوں کے
بعد وہ سارے لوگ کیک کیر کے افخہ گئے۔ جانے سے پہلے جرا کیک نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے۔
کیمے آنا ہوا؟ لوگوں کے منتشر ہونے کے بعد وہ جھ سے تناطب ہوتا ہے۔ اس کے سلیج میں تی ہے۔ ہلکا سا
طیش ہے۔

کون ، تااش جیوا ایس ال حاملی کے پیچے سرگرداں رہنا کوئی دائشدی اور بھل مائی جیلے سے کار پھر نے ہو ۔ لوٹ ہاؤ ہم ایک سراب کے پیچے مرگرداں رہنا کوئی دائشہ کی اور بھل مائی جیلے ہیں رہو گے۔ لوٹ ہاؤ ہم ایک سراب کے پیچے جل رہ ہے اور حالان کے تعاملائی دنیا گل آنے کا مقصد پھوا در ہے ہے ہے کی تنہیں ہے ۔ یہ دائت ہے پہلے میں مز ہاؤ ۔ جوآ ہے کم اور و و حمید کیا در ہے ۔ اس کے پاس پھر نیس و و خوار میں کا شکار ہے ۔ وہ کس مزل کو چکا ہے۔ اس کے پاس پھر نیس و و خوار میں کا شکار ہے ۔ وہ کس کا پی سن کا مور پر نیس کی ہے گئی ہوں کی بت مام طور پر نیس کے بیا کی منزل کو چکا ہے۔ یہ جا انہوں تم مائو کے نیس آوئ سدا کا مضدی ہے۔ اپنی بت مام طور پر نیس میں مزال کو چکا ہے۔ اپنی بت مام طور پر نیس

یں اس کے باتھ میں اپنا یا تھو دیے بغیر اٹھے آئیا۔ چند قدم چٹنے کے بعد میں نے اس کی یہ ایرا بہت سنی سائنڈ ۔۔

یں تھوڑا سا تھیم چھر کر پھر اوھرآتا ہوں ۔ بس سیرھیاں جڑ ھتا ہوں اور برآیدے بیس آ کر رکھا جوں \_ وہاں جواجو لے جو العمولاج ول ری ہے \_ فضائل ایک نرباجت ہے ۔ گداڑ ہے ۔ مجھے لکتا ہے اس جكه كالكيد روائس سے مثام كا رحند لكا يمينے سے تعوز الميلے بي اسے آتے ہوئے و يكتابوں -اس كا كدها جس مروه سوارے مجھے كافى او تيج قد كالكتا ہے - كد ھے كى جلد تم سيادادر تم بمورى ہے - اس كے كان ليے اور نقفے جوڑے ہیں۔ بہ خاصافر بہ جانورے ۔ وہ گد ھے کوایک ستون کے ساتھ باندھتا ہے تب اس کی نظر جھ یریز تی ہے ۔اس کی آنکھیں ہوقد رے نیل ہیں ہرشم کے تاثر سے خانی ہیں۔ بھرے زو کیا ایسے لوگ بہت مرے ہوتے ہیں۔ افھی بھنا بہد منکل ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ اوال کی شخصیت کے سے تکالنے ک كوشش مين لك جا تابون - بديند وان شكل وشا بهت اوروش قط كافاظ ع مخلف وكمتا عداس في كالي رنگ کی جین کی ہتلون اور زردشرے ہائن رکھی ہے جو کالر کے بغیر ہے۔ اس کے یا وَل میں جا گر زہیں ۔ اس تے جب کدھے یہ سے بڑا ساتھ یاا اٹارا تو میں نے ویکھا اس کے دائیں یا تھو کی دوسری الگی میں بڑے ہے نیلم کے پھر والی انگوشی ہے۔اس کا قد لہا ہے۔وواہرا تا جواسا جل رہا ہے۔اس کی آنکھوں میں وقت کا تجرب اور فزان ایک ساتھ موجودے ۔اس کی آمکھول کارنگ برانا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ بیک وقت، نیلاء کالاء مجورا اورقر مرى بدورة بهتدى بل كراوير يزجون يرتيز في عاقدم ركما بوا أناب ودير سيال عالا جاتا ہے ۔ تک اس کے پیکھیانہ رآتا ہوں ۔ وہا بناجہولاا یک طرف رکھ کرا دیرا نمٹا ہے ۔ اس کے بڑے ہے ہے سر برستم معلون کاچھٹا ہے۔اس کے بونٹ یک ہیں۔اس کی موجھیں نیس اس کی جموفی می دازشی اسے الچی لکتی ہے ۔ ش بغیر تسی تمبید کے سوال کرتا ہوں ۔

آب جب كريش بوت و وواز وندكر كنش وات

تهيس إ

و و کيون جناب؟

وواس کے کا بکے تو یہ گھرے می نہیں۔ بس ایک قرمودوسا کمروے۔ ویسے بہاں کی داحد چرائی جانے وائی مینی فیٹی بچر میں خودی ہوں اس لیے جب کمریہ ہوتا ہوں تو ورداز ویند رکھتا ہوں۔ یا ہر جا تا ہوں تو درداز وکول دیتا ہوں۔

میر ن دائش میں جھما کا ساہوا۔ ایسا جملی این بارے میں شاید ایک شامر اور وائشور نے کہا ہے۔ میں نے سوجا۔ خیالات کیسیا یک جگ سے دوسری جگ تک سنم کرنے واسعے ہیں۔

ش مسکر ایا اورات اینا قبارف کرایا ۔اس نے بھے درمیان میں بی تو کے دیا۔ بھے تمھارے اس کے چوزے تعارف کی فرورت نیس ۔ می جا تناہوں تم کوا در تھا ری فرش کو ۔ میبال آو اوھر کے دہتے والے بھی جھوے ملئے نیس آئے گئی کتر اکرنگل جائے ہیں ۔

یں گم میم گفتر ارہا۔ و وہ تکی افغا کر باہر نکل گیا۔ جب آیا تو لکا اس بھی پائی ہے۔ اس نے استووکو روشن کیا۔ بھی اس پر رکووی۔ پائی گرم ہو کر کھو لئے لگاتو اس قرقر دب پر سے ڈے سے جانے کی پٹی نکال کر اس بھی ڈائی۔ گھراس نے اپنے جب لے بھو اور میں اس میں ڈائی۔ گھراس نے اپنے جب لے بھو اور میں اس میں ڈائو۔ وہ بھی تھوزی مقدار میں اس میں ڈائو۔ بعد میں منا سب مقدار میں اس نے جسی ہی ڈائی دی۔ جائے تیاد کرنے کے بعداس نے ڈیک کے اور سے دوجیتی کے اس میں ڈائی۔ میں نے بہلا اور سے دوجیتی کے اس میں ڈائی۔ میں نے بہلا کو دور ستوریس کی طرف کے کہا ہے۔ اس نے جبلا کے دور ستوریس کی طرف کے کہا ہے۔ اس کے کہا ہے۔ کا دور ستوریس کی طرف کی گیا۔

ا بابتامه عا جلدی سے بیان کرو۔ محصاور یکی کام کرتے ہیں۔

ميري جيتو ابھي اوھوري ہے۔ اين ايک آئ کي سروه جاتي ہے۔

يني تو مسئلہ ہے جرا در۔ مين تو بات ہے۔ بن آئی جھے بھی جا ہے۔ شروری اور پر وفت آگ ماليک منتج مبئش واليک مناسب مقدور و معيا راورادازی آميزو۔

= = 2.16.3

-4-Wzz.7861

ويتريح كا

مسلسل گے رہنے ہے ، نگ و دوکر نے ہے ، اکمائے بغیر ، جنجلائے بغیر ، مهر اورا مثقامت کے ساتھ مرجمئائے رکھنے ہے۔ اورا آگریہ نمیب میں ندمو، دستیاب ندیوتو پھر۔ تو پھر بھی گئے رہوا آر جمعیں ایسا کرنا ہے ۔۔۔۔ لیمان حاصل کرنے سے پہلے کی لا حاصلی، یہ کیا ہے؟ یہ کسی بھی ستر میں پیش آنے وائی و وسعوبتیں میں جومنز ل مل جانے پر داحت میں جرل جاتی ہیں۔ کیا یہ ماروا کھا ہے کیسی کرنے تیں؟

بان ای استوور به بس ای می اینا سا را سر باید جمونگا بول به معقول پنش اینا بول به محصروب چیائی گذش ب مگر گراستی بھی نیس ای لیے اور بھی زیاد و سوالت سے پیسارا کی کرگز منا بول ب

آپ کال بے میدی مرامطن بے لیل؟

مجمی کھی ، پھر نیس رہی ۔ بیرے ای شوق کی جینٹ ج حدگی۔ مبلے ہوی نے ساتھ جیموز ا۔ پھر پچ مجھی کے ۔ اس کمرے سے تق جو خانی جگ ہے بیمال بھی بیر این اسا کمر ہوا کرتا تھا۔ جب وہ الوگ ٹیس رہلے میں نے وہ والاگھر شو دی مسار کردیا اور بیمال اس کمرے میں ست آیا۔ جھے اس سے تیا وہ پچھیچا ہے بھی ٹیس۔ لوگ بھی غراق اور آخی کا نشانہ دینا تے ہیں وہ بچھتے ہیں ہم لوچی ہیں ، بھی ہیں ۔

شیں۔ بیافلا ہے۔ بیارا بیکوٹو کی اچھا جماء کو ابہتر پانے کا وسیلہ ہے۔ ہم ساری ہم کانٹوں پر چنتے میں ہم آگ کے بستر پر سوتے میں۔ ہمارا مسکن ایک عذا ہے کا وہے۔ کیاا یک سادھوں سنت، تنتی اورولیش بھی کچھ پانے کے لیے تو دکو کوٹیس ویتا۔ بیسارے لوگ ڈکا سے جہلے فکا کی بناہ میں ہوتے میں البیان ووٹو ضدا کی علاش میں لکھے ہوئے لوگ ہوتے میں۔

جھٹی جم دنیا دار کینے میں ، مسلم اے ماس دنیا کوتو پالیں۔ پھرادھر بھی توجہ دے لیس کے۔ دیسے بھی جو پڑتے جس کے پاس تیس ہوتی دواس کے چھپے بھا گرتا ہے۔

توكياش لكارجول

بال أرقم عل وم سية بي أرت درور

یکے پکھ نتا ہے۔ پہتر ، اچھا، کر ، زاوے جہارت ، یکسوئی ، بسیرت ، کہرائی ، کیرائی ، بہتر فقط نظر ۔ اور سب پکھ یا نکنا بھی سکون نہ یا نکنا کیوں کرسکون موجہ ہے۔ کٹائی ، سٹوف، براوو، آمیز ہو کڑ چھا، آگ۔ یہ سب تمھا رہنا متحان کے درٹے ہیں ۔اکاؤٹیش ۔ بس مگھ درو۔

بالريكي بكفاور عابي إيانا زودا جووا\_

خود مر سبال ی کھائے او س کی اور اور ایس کیا دوں بہتر ہے جیسے کے تھے ویے ی لوٹ جاؤ۔ بس

جیشا پی گفن کوساتھ رکھو۔ لوگوں کے طعنوں تخفیج اور گالیوں کی پر داو کے بغیر۔ کسی بھی جی کا حسول آسان نیل جوتا اور یہ کوئی خوری نہیں جوتا کہ ووجی جے جم حاسمل کرنا چاہجے ہیں۔ ووجیس فل بھی جائے۔ لاحاسلی بجائے تو دکسی حسول کا کیک جمل می ہے۔ چاہے کو دائی تک ۔ جوشنے مشیری ٹر بوزے کھائے ہیں انحیس کر دا تما کھائے کے لیے بھی تو شو کو تیار رکھنا چاہیے۔ آخراس کو بھی تو کس کے جھے میں آنا ہے۔ میں نے کان کی کے مضمون ہیں ایم ایس می کررتھی ہے اور کر کیا رہا ہوں۔

من في المح بوع كباء من جانا بول.

تحوزا زك كريس نے كہا۔ احما ہوا ص اس درويش كى إلوں بين تين آيا۔

و والك فراذب ركما منز حرام \_ روسرول كى رونى كافتات \_ و فؤ ممار \_ رقم كاستحق ب\_

آن اس نے ملاقات کے افتام ہے ہے۔ کیے ایک لفظ استعال کیا۔ اپنی طرف سے شاہداس نے میں ۔ لیمن فی ۔ ووالیدائی طرف سے شاہداس نے میں ۔ لیمن شخصے گائی وی۔ ووالیدائی کرتا ہے۔ ہرؤی ہوش اور سوچنے والے کے متعلق اس کے وچا دا یہے ہی ہیں ۔ لیمن جمیس آتا آگے یہ سے رہنا ہے۔ جورو کے انو کے اس کی پروا مت کرو۔ جوافتہ انس کرے اس سے ورگزر کرو ۔ کا می کرتے وہ وہ شخص کر ہے وہ وہ میں نے اس کا حکم بیادا کرتے ہوئے اس سے باتھ طابا اور میز جیول سے بیجا تر نے رہو ہشتی کرتے وہ وہ میں نے اس کا حکم بیادا کرتے ہوئے اس سے باتھ طابا اور میز جیول سے بیجا تر نے لگا۔

\*\*\*

## معلوم كادكه

و وسلسل سوسے جاری تھی۔۔۔۔ خوفتو الاسکال سے سکال کی طرف اور جمیس نام علوم سے علوم کی جانب کیوں وقت اور جمیس نام علوم سے علوم کی جانب کیوں وقت ال

و وکلیسر کے پیچے دیکھ سب کے قیتے اور پلی بذاتی کی و تیس ان کر آنکھوں سے با افتیار بہنے والے آنسوؤں کو چیئے چیئے تیلی سے پو چھتی جائی ۔ ابھی پکھوار پہلے جبال کے بنا ہے بھائی نے قون جس کی جوری پہلے جبال کے بنا ہے بھائی نے قون جس کی جوری کے دو عت سے ہر کی جوری شاخوں کو تیز کلہاڑی کا داروں کی انتا خوں کو بکر وال کے آگے کرتے والوں کی آخروں ان شاخوں کو بکر وال کے آگے کرتے تو وہ لیانی آخروں سے گئے جس بندگی دی کو آلے نے کی کوشش کرتے گئے ہے برای مائی انتا ہوں کو بھر ان کا آخروں کی اس اجا تک فرکت سے اور کے مارے چیچے ہو جائے گر جر سے جس اس وقت اپنی آگی دو توں نا گوں کو بھی افرا کر مر سز شاخوں کو کھائے گئے گئے ہے بہر کی تر شاخوں کو کھائے گئے گئے ہے بہر کو زجو جا تمی ۔ وہ سے تابی سختر کو دیکھوں کی تو وہ دو اور سے الیاں جانے گئے گئے ہے مرکز دو جا تمی ۔ وہ سے ایک ہو دو جا تمی ہو جائے گئے تو بھر کو زجو جا تمی ۔ وہ سے تابی کی تو کی تو کی تو کی اور چیز وال کی ترکاعی ہم کو زجو جا تمی ۔ وہ سے تابی منظر کو دیکھوں کی تھر کی منظ نے گئے تو بھی متائش گئر کی تو کی تو کی منظ نے گئے تو بھی متائش گئر کی خدر کر نے سے میکھوں کے تابی منظ نے گئے تو بھی متائش گئر کی تو کھوں سے ایک دو مرسے کو دیکھوں کو گئے کہ تھر جب میں کی خدر کر نے سے میکھوں کی تو کی منظ نے گئے تو بھی متائش گئر کی تو کی منظ نے گئے تو سے متائش گئر کی تو کی منظ نے گئے تو سے متائش گئر کی تو کو کھوں کی تو کھوں کی تو کھوں کی تو کھوں کی کھوں کی کھوں کے دوروں کی تو کھوں کی تو کھوں کی تو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے ک

" فقط تین دن زندگی کی مہلت' وہ زیر لب ٹوو کا ای کرنے گی تھی۔ بکروں کوا گلے تین دن ابعد اتیز دھارچھریوں سے ان کی ہوئی ہوئی کر دی جائے گی تحریکرے این موت کے استان کی ہوگریکی اس کے ٹوف ے بے نیاز، بے قراور مرسز بنوں کو کھا کر کھنے ڈوش ورمضتن !!

تسرین صاحبہ! مجھافسوں سے کہنا ہے رہا ہے کہ آپ سے توان میں پھوا ہے این این این اپنے سے جو اسے این الیائے سے جو ا کے لیے جمیں تفصوص اوو پا ہے استمال کرائی ہے ہی گرا دو پا ہے سے زیا دو اہم آپ کا حوصلہ جم رہ جمت مامید اور تعاون درکا رہو گا۔ ان شااللہ ہم مل کرائی بھاری ہے قابو پائیں گے۔ ڈاکٹر کایال ہوا تحت کا فقد ہے مسلس ہو جنا جا رہا تھا۔ سے اپنی ہفتیلیوں میں خوندے پہنے محسوس ہوئے گئے۔ آپھیس کو یا خلا میں کھور دری ہوں۔ ایسے لگ رہا تھا۔ سے کرے میں دھیر سے دھیر سے اندھیر الم ہمینے لگا ہو۔ ہورا کم وکومتا ہوا محسوس ہوئے لگا۔ وہ کول سنول سے کریے کرتے کرتے ہمٹیکل پڑی۔ اس کے یا کول کھڑ اہونے کی سکت کو یکنے تھے۔

و وون اور آئ کاون ، بہترال کی کیٹر والے مریضوں کی وارڈ کے بیڈے کے گا کوں کی اس جاریا تی ہے۔
کرب کے عالم میں زندگی سے اسمید و ما بین ہو کرلین ہوئی تھی ۔ اس کی کا ناسط سنز کر جاریائی تک محدود ہو جو گئی ۔ اس کی کا ناسط سنز کر جاریائی تک محدود ہو جو گئی ۔ تھی ۔ پاس کو کا ناسط سنز کر جاریائی تک محدود ہو وہ تھی ۔ تھی ۔ پاس رکھی چھوٹی کے بیک ، جو سے تھر ہے ڈ ہے، ووستوں ، محمل سے بیک وہ تو کہ اور سنوں ، شاک وال کی تیک میں اسکار سے ۔ اس کے بیک اسمید کی ایک رش بھی بیدا ان کر سکے۔

ا تُنامِیں ہیں کی ما تو پلی بھی و بے یا وی اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اس کی گرون کے بیچا پی نجیف وزار الکیوں کو پھیرا تو بئی کی غرغر کی آواز ہے اسے اپنے بدل میں محبت کی لیر دوزتی ہوئی محسوس بوئی ۔ بئی نے احساس تحفظ ، اظمیران اور سکون محسوس کر تے ہی آ تکھیں ہوتہ فرتھیں۔ وہ سوچنے کی کہ بیسب جا تو راور پر ندے اپنے حال میں مست ہو کر جیتے ہیں اور مستقبل کے خوف سے بے نیاز ہو کر سکون واطمیران سے زندگی ہم کرتے ہیں۔

چیند میرند اور و یکی تمام جاند ارتم روز گار کاشکارتو بو سکتے جی گوموٹ کے دروے جیشیا آشنا رہے جی ۔ جیتے کے آگے جوا گئے جرن کوئی مرف یکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے ، موٹ کا ٹیش ۔ ۔ ۔ ۔

تسرین ۔ ۔ ۔ شرین ۔ ۔ ۔ شرین ۔ ۔ ' آپ آئلیف برکرو۔ ' اس کی کاال فیلو ساجہ واپنی آئی سیت اس کے جسم ہے آگی تھی۔ اس نے اپنی چیٹائی پر ساجہ و کے بوست ہو ہے بونؤں کی خند ک کوشوں کیا۔ گرم گرم آنسواس کے بے جان کالوں سے از حکتے گئے تھے ۔ ساجہ و کے بیٹے سے آئٹے بی اس کی خٹک آگھوں سے آنسوؤں کے سوتے ، ندی کی صورت بہنے گئے تھے ۔ کائی دریک وہ دونوں سکیاں جم تے ہو ۔ ایک ورس کے سوتے ، ندی کی صورت بہنے گئے تھے ۔ کائی دریک وہ دونوں سکیاں جم تے ہو ۔ ایک ورس کے سوتے میں کہ ایک کائی ہو گئی ۔ دوس سے آئی رہیں ۔ جب پکھی کی بالا بواتو ساجہ و نے جا رہائی پر آلتی پائی ماد کر اس کے پاؤں کواپی جسوئی میں رکھایا۔ و مہار ہارونوں پاؤں کو ہاتھوں سے سہلاتی اور بنہ ہیں کو جانچ میں زندگی تلاشے گئی ۔ میلوں میں کائی تو قف کے بعد تسرین کی گئروری آ واز جسے کس گہرے کئویں ہے آئی ہوئی ، ساجہ و کے کا ٹول کے گرائے گئی ۔ میں گئرائے گئی ۔

ساجدہ۔۔! تم تو جائی ہو۔۔۔ میں زندگی کو کتا جینا چاہئی گئی۔ شعبیں شایدا ندازہ ندہو کہ موجد کو اپنی زندگی میں روما کتا افریت ما کے ہوتا ہے۔ بھے و کوفتۂ اتنا ہے کہ زندگی کی جو بھی پٹی ہوئی سائنس میرے نصیب میں بیں۔اٹھی موجہ کے ٹوف سے کیسے آزاد کراؤں۔۔؟

فطرت نے کئی بھی جائدا رکھوٹ کا ٹوف ٹیس بخشا تھاتو پھر انسان نے بیا 'جائے کا دکھ'اوہس انسان کو کیوں دیاہے؟

رى اے بندھے كرے مرميزے كمانے كے ليمسلسل شور كارے تھے۔

## ایک ٹا گزیر بلاوے کی روداد

ان ونوں رات کے پہلے ہی پہر کہرا اڑا شروع ہونا تو گل چپ کی جا درنانے ایک آئٹس جس او جھنے گئی۔

یہ و و و تت تفاجب کی بس تدموں کی آخری جاہے بھی معد وہم ہو چکی تھی اوراب و ہاں تھتی چہتی ہیں۔ جس کی سرسرا جت نے اس پر بھی گہر کی نینز طاری آرہا شروع کر دی تھی ۔ بھی نینز کے جبولے نے ٹھیک ہے۔ اٹھان بھی ندیکڑی تھی کرا جا تک کیک سرائیکس سوار تھنٹی بھا تا گز رااوراس کی آگھ کھٹی گئی۔

اس کے اکورے لینے وہائٹ میں جی نیند کی دہا تاہ میں شمنی کی آواز دیر تک ارتعاش پیدا کرتی ہا۔

محنی کی آواز کا محراوردا ہے کی گھپ خاصوشی واس کے الاشعور ش آفری بلاوے کی ملاحق سے کھور پر جانے کہ ہے گئی ہوتا تھا۔
جانے کب سے محفوظ پر کی تھی سوائی نے جان لیا کہ جی وورات ہے جب اس کے ترجر کے سفر کوتا مہونا تھا۔
بہتر پر لینے لینے اسے سائس لینے میں مشکل دوئی تو اسے لگا کہ جسے شند سے تھار کمر سے میں سے کسی نے ہوا کی جا ورسر کا با شروع کردی ہو۔ اس نے مند کھول کر سائس لیالیس آئے ہیں تا کا ٹی تھی واسے زورلگا کر جسیجہ ہواں میں ہوا کو بجر بازی اس مشقت سے ووبائے گئی اور سائس لینا تیا دووٹ اربو گیا تو اس نے ہمت سینی اور استر میں ہوا کو بجر بازی ہوا کہ تو دکواو پر فسکا یا جرجم کے گر دفات کودباتی تھے کے سیارے جیڈ گئی۔
اور استر میں این جھیا کر تو دکواو پر فسکا یا جرجم کے گر دفات کودباتی تھے کے سیارے جیڈ گئی۔

فضا ہے ہوا تھینے کی کوشش میں اس کا سید لوہا رکی دھوکتی بنا ہوا تھا۔ اس نے سکھے کی چھوٹی رکوں کو سہلاتے ہوئے کی تروروشن میں آئی ہونے کا انتظار کیا جھرزیر و کے بلب کی زروروشن میں انتظار کوئول سہلاتے ہوئے کی نہورو شن میں انتظار کیا جھرزیر و کے بلب کی زروروشن میں اسکوٹا کہ کر دو پہنے کینے اور فوری ریابیف کے لیے آئے جن سائٹ رکیا ٹی کوؤھوٹا ڈرائی با ب کھول کرتیس ما سک کوٹا ک پر جما یا اور چند گہر ہے سائس کئینچنے کے بعد فاصل ہی جولیاف میں مرک گئی ہا سک ہے گئی آئے جن کی بلکی میں ہوا ما اور جون کی آواز کے تسلسل میں ایک کیف سائھا کروہ چھرے ہو سالے ہو سالے ہو گئی تا اور چوکئی ہی اٹھا کر جوٹھ کی اور چھوٹی کی اٹھا کر جوٹھ کے انکور سے سائھا کروہ چھوٹی کی اٹھا کر جوٹھ کی گئی ہوئی کی اٹھا کر جوٹھ گئی ۔ تب بھوٹی اور چھوٹی می اٹھا کر جوٹھ کو دو کوٹیٹھ کے انکور سے سائھا کر جوٹھ کی اٹھا کر جوٹھ کی ۔

استآن كارات باكرارًا التي

کیا ہونا جود دانے روک کیتی ، تصفی نہ بتاتی تکرا ہے کرے میں میں ملاکتی کے کنیں بعد میں جمونی کو اور ہاتی سبھوں کو گئی نہ رہتالیین انگلے کیے وہ پہلٹا دے کے بوجد سے نکل آئی کہ دوبہا دری کے ساتھ دآتی کی راجہ کا تنہا سامنا کرنا میا این تھی ۔

یوں تو خوف اپنے ہر روپ میں بیش اس کے ساتھ ساتھ رہا تھا لیکن جب بھی اس کے دمائے میں سے ساتھ رہا تھا لیکن جب بھی اس کے دمائے میں سخمنی کی آ دا زاور راج کی گئے شاموثی کے اشارے اجمر بے ایک انجانا خوف اسے جمر جمرا دیا کرتا تھا لیکن اب جبکہ لاشھور میں جبجی علامتیں خود کو ظاہر کرچکی تھی وہ بونی کے قدیم سے لائل خوف سے بک لخت آزاد ہوگئی اور خود کوایک شندی تھارکائل می خواج روگی کے خوالے کردیا ۔

''بس آئی کی با حقی ؟ اس نے تکھے پر سر کو شایا اور سکراوی ،' ایس بھی پاگل ہوں ، ایویں ای ڈرتی ریں ۔''

د کھ البتہ یہ تھا کہ ایکی کرنے کو بہت کام پڑے تھے اور یہ سارے کام تجاوی کر کھی تھی۔ وی اپنے ما گزیر ہونے کا خیال جو ترجر سے کام میں جے رہنے اور دوسر وال کے ہو جھ کو ڈھوتے بھے جانے کے لازی

منتج عمراس كادائ عمارة بساتميا تعا-

و وسر دیوں کی تأبیت را تی تھیں ، کہی اوراؤٹھی بھوٹی اور تھی کا اجالا پہلنے میں ابھی خاصی دیر کئی ۔ اب پہلے ہے طوم تھا کہ آب رات کی تھی وقت اے اجالا دیکھے بغیرا ور رات کے فات کا اعلان کرتی افال کی آواز سے بغیر ہے جا با تھا اور بیاس کی زندگی کی بھی رات ہوتی جس کا اعتبام اس کے اربھر کے معمول کے بغیر ہوتا ۔ بیسوی کرا سے اماس کی زندگی کی بھی رات ہوتی جس کا اعتبام اس کے اربھر بھر کے معمول کے بغیر ہوتا ۔ بیسوی کرا سے احماس کنا وسما ہوا کہ آب و ورڈ کے انحد کر وضوئیس کرے کی مثما زئیس پڑھے گی ۔ اس کا وہ نہیں کر سے گی مثمان کی اور استر کے ساتھ وائی گھڑی ہے زندگی کو جو لے بیدا رہوتا ٹیس و کھے گی ۔ اس میں ایک اور استر کے ساتھ وائی گھڑی ہے زندگی کو جو لے بیدا رہوتا ٹیس و کھے گی ۔ اس

و و بیجے کے ساتھ فیک لگائے ہم دراز حالت ہیں پیٹی اپنے کمز در ہاتھوں کی پہٹ ہے اجری ہوئی رکوں پر انگل پھیر تے ہوئی کی بے معنی شکاھوں کویا دکر تے ہوئے مشکرانی اوراس کاول لاؤ ساور رفافت کی شوائش کی ہوئی کی بے معنی شکاھوں کویا دکر تے ہوئی کوروک ایسنا چا ہے تھا۔ خوف کو رفافت کی خواہش ہے ہوئی کوروک ایسنا چا ہے تھا۔ خوف کو جست کی موجود گی کا حساس پانے کے لیے ٹیس ٹی کراس لیے کرا بھی کہنے کو جہت پکھ باتی تھا ، جستنے کے لیے کس وہر کے کا حساس پانے کے لیے ٹیس ٹی کراس لیے کرا بھی کہنے کو جہت پکھ باتی تھا ، جست کی ان کئی باتیں تھی جو دوسروں کی امانت تھی ۔ وہ یہ سوئ کر طول ہوگئی کہ چھوٹی کو جانے کی باتی تھی ۔ وہ یہ سوئ کر طول ہوگئی کہ چھوٹی کو جانے کی باتی تھی ۔ اوہ یہ سوئ کر طول ہوگئی کہ چھوٹی کو جانے کی باتی تھی ۔ اوہ یہ سوئ کر طول ہوگئی کہ چھوٹی کو جانے کی باتی تھی ۔ اوہ یہ سوئی کر طول ہوگئی کہ چھوٹی کو جانے کی باتی ہے۔

اس نے ایک ہار پھر گرون تھا کر گھڑی کے ہندسوں کو دیکھا۔ ایک چھوٹی کے شوگر ایول کے کم بوقے میں بہت ور تھی۔ راست کے جس پیر می جی ایسا ہونا اے لیے بھر ٹی کے بہتری رفاقت نصیب بوقے میں بہت ور تھی ۔ راست کے جس پیر می جی ایسا ہونا اے لیے بھر ٹی کے بہتری رفاقت نصیب بوجاتی حالان کہ جب بھی راست کی خاموثی میں درواڈ وجو نے سے جہ جرانا و وجا کئے کے باوجو وسوئی میں جاتی کہ کہنس ایسا نہ ہوکہ مان کو جا گئے پاکرو والم وست میں پاس آ جینے اوراس کی تینروں سونے والی کی تینر بوری ہوئے سے رو جائے ۔

ت ہے ہے کرے میں لو ہلو برحق ہوئی کیکیا بت کے یا وجود وہ آئیجن لینے کے یا عث شود کو قد رے بہتر محسوس کرری تھی سواس نے سلنڈ رکی ناہے بند کر کے ما ساک کو بناویا۔

اب کے بیری بھی سر دیوں بھی گئیس بیٹر کا آسرائیس تھا کہ آس کی گئی آدگی واحد کوآتی تھی۔
پہلی سر دیوں بھی جہوٹی اورفر ٹی دونوں اس کے پاس موجود تھیں تب بھی کیس کا بی معمول تھا کیل ابھی شوگر چھوٹی کی جان کا روگ آئیس بھی گئیس کا بی معمول تھا کیل ابھی شوگر چھوٹی کی جان کا روگ آئیس بنی تھی اور پھھوریر کے سے سے بھی تھی اور پھھوریر کے لیے بھی تھی اور بیٹر کی جان کی جان تھی تھی گئیس کی سیال آئیس کی سیال کی

کی بھائی کا ایقین کرتارے۔ کی بھائی کا ایقین کرتارے۔ کی بھائی کا ایقین کرتارے۔ کی بھائی کا ایقین کرتارے۔

یہ کہ رجو بھی گیرا پرا تھا اب بیاں بال کے علاوہ وفتنا ایک جیموٹی میں رو گئی گئی لینین وہ بھی انٹی تھیجیل کے قاش کہاں کہ راتوں کو انٹو کر شند میں بائڈ می چواپا بھی کر ہے اور رات رات بھر ماں کے کمرے میں گئیس بیٹر کی گھرانی بھی کرتے ہاں کے کمرے میں بیٹر کی گھرانی بھی کرتے ہاں کے کمرے میں سوجالا کرتے اور کیس کی سیلائی کا وصیان رکے کمرے میں سوجالا کرتے اور کیس کی سیلائی کا وصیان رکھے کیس مال نے اس کی ہے آ رامی کا سویق کرتی ہے میں کر ویا تھا۔

ار سمال افر فی بھی شند کے مارے بھی سر دیاں شاکال پائی تھی اورا سے بھی منوم تھا کہ اس کے اور

لی رسال قرتی می شند کے مارے جہنی سر دیاں بدنکال پانی می اورا سے بھی مقوم تھا کہ اس کے ور یوں کے درمیان بس کی سنندے ہوتم کا فاصلہ می رو کہا ہے۔ یوں بھی جنگ بھی کیسے کہ یو می اتنی انتہی کہاں کہ ا سے جسنے کے لیے انکیا جھوڑ دیے۔

ا ہے استی التی باتھوں کی پشت پر الجری رکوں کو سبلاتے ہوئے فرٹی کا خیال آیا تو اس کا گلارند ہ عملے ۔ اس نے کروٹ بدل کراس کی خانی جاریا ٹی پڑنظریں بنداویں جہاں اس کا بیار بیو لا اس کی دوسر اتھ کو ایمی تک موجود تھا۔

مر فی بہاوری کا بوجو افغائے چینے کے لیے پیدا ہوئی تھی کا سے تر بھر نئی کو اٹبات میں بدانے کی اور اسلمی میں جہال رہنا تھا اور بھرا کی روز چپ چا پ مر جانا تھا۔ سب سے بوئی نے اپنے سے بعد پیدا ہونے الی بہتوں کے جھے کا دودھ کی چوٹی لیا تھا۔ اس کے بعد پیدا ہونے وائی دو بہتیں بھیٹس کے کھے دودھ کو سہار نہ کھیں اور پانچواں برس لگنے سے پہلے ہی آگو بچوٹی ٹی اور دیتیا ہی جا چھی تھیں مر ٹی آئر مال کے دودھ سے محروق اور پانچواں برس لگنے سے پہلے ہی آگو بچوٹی ٹی اور دیتیا ہی جا چھی تھیں مر ٹی آئر مال کے دودھ سے محروق اور پانچواں برس کے بے در بے صلوں کے باوجو دائر پانچویں سے چھے سال میں داخل ہوئی تو بیائی کی جگہو جمہوست کے با حث می ممکن ہوا تھا اور بھی اس کا جگرا تھا کہ وہ جھی وہ جھی ہے۔ سے تر بھی اس کی اور وہ جھینے کے بخد وش اسکا اسک کے باوجو دو ہو سے اس کے باوجو دو ہو جھینے کے بخد وش اسکا اسک کے باوجو دو ہو ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی تو بیائی لگال گئی گئی ۔

اس کے بعد آجھواس ونیا میں آیا تو ہاں کا دو دھ بھی رواں جو آیا تھا اوراز کیوں والے کمر کی سو کوار چھاہ بھی اس کمرے مٹ کئی تھی فرقی کا خدا کے بعد پہلا جھٹر استھوے میں جونا تھا کہ مال نے جوالا وظر تی کے لیے سنجال رکھے تھے وو آتے ہی اس نے جدا لیے تھے جہکہ دوسرے جھٹر سے کافریق اس کا باپ تھا جو اپنے دل میں تورت ذات کے لیے وائی تی تھے رکھنا تھا اور بیری جو یا جنی ، انھیں ایک محفوظ فاسلے پر رکھنے کا قائل تھا سوا کے روز تجا تجا تھے پاؤں گئی میں کھیلتے وقت اس نے آجھو کو باپ کے کند تھے پر سوار ویکھا تو سطے کرلیا کہ باپ کے ساتھوں کا چھکڑ اٹا تھر ملنے والاقتا۔

فرتی نے تو واکوتلیم کروانا قد سویرانج ہے پہل کے ارتے ہی ای بنے شخط کیا کیے کول علی پہلے مالا من بھی اس کی ہے۔ وہ شروع کر ایک ہے ہو تکل سکول عیں طاز من بھی ال کی ہے۔ وہ اپنی مال کی ہے۔ وہ اپنی مالی کی بھی ہو تکل سکول عیں طاز من بھی ال کی ہے۔ وہ اپنی مالی وہ بھی ہو تھی ہوا ہو یکھا کرتی ہی ہی ہو بھی ہوا ہو یکھا کرتی ہی ہو سے ہو تھی ہوا ہو یکھا کرتی ہی ہو سے ہو تھی ہوا ہو یکھا کہ اپنی ہو سے ہو تھی ہوا ہو یکی ہو جس می انا وا جا پھا تھا سواچ کی از فی لا تعلق کے با حث اے اس کر کے سر پرست کی حقیقت کی حاصل ہو گئے تھی وہ اس نے کھی وہ اس نے کھی وہ اس کے بھی اور تشکیم کیا جانا جاتی تھا سوائی کو جہا لیا اور تشکیم کیا جانا ہاتی تھا سوائی ہو جہا لیا ہاتی تھا سوائی ہو جہا کہ اس کے جو تھی ہو تھے ہو تھے ہو تھے ہو تھی ہو تھی

دوی سال بعدو دیو دیو کرگر واپس آگئی لیمن ا بو دکوئی اورتنی ،اپنے بخوابوں ہے تحروم ایک التفاق سا وجود۔ شب اس نے اپنے سائے کو کی مانا اورا پی تحوفی بونی طاز مت پر دانوں آگئی۔ اسے محود کو مسال سا وجود۔ شب اس نے اپنے سائے کو تکی مانا اورا پی تحوفی بونی طاز مت پر دانوں آگئی۔ اسے محود کو سے مشواتے ہے تحروم کر دیا تھا سواس نے خاموشی اور بیناری میں بنا وڈھوٹر ٹی تھی اور گرا کیک روز ماں سے لڑ سے مجز ہے اپنا تھا مینا وہ ہے بغل میں دلیا اور کئی اور تورایا۔

ماں کواس سے بس بھی ایک شنو وقعا کراس نے ماں سے جھٹڑ اپالئے کے بعد ایک ہاری کے اس کے اور اس کے دل میں جھٹر اور س ول میں جمانگزاش وری تہ مجما تھا۔ ووا پی کمزور یوں کی ماری ماں کے لیے بہا دری کی علامت تھی اور اس کے بعد اب جینے کے لیے بچور وہمی ٹیس کیا تھا۔

ت است موج کے باعول سے اس کے پاس جمونی نہ کی فرق موجود ہی سووہ خالی جا رہائی کو اللہ کرتے والے جس مدتو ہی ہوں خالی جا رہائی کو اللہ اللہ کرتے والے جس مدتو ہی ہوں ہے۔ تی بخار کو بانکا کرتی رہی جب زند وجی تو جائی تھی ، سب کور ایک ایک افظاء ایک بھو شا تک سوج ہے۔ شند کے بارائی بھی باری ماری مال جس نے سرجانے اور چپ رہنے کی تربیت پائی تھی جب کی ووٹ کی جب کی ووٹ کی گرائی کے سواکون تھا جو اس کی سنتا کینوں بی بیشین الفسی سے بائی تو فرق کے سواکون تھا جو اس کی سنتا کینوں بی بیشین الفسی سے بائل فرخی کو بھی کہ اور کوئی تھی اور کوئی تھی اور کوئی تھی جس کے مال کو جو ذرقی کرو بی تھی کیوں آت وہ بی خالی جارہ کی بودہ جمالا الفتی تھی اور کوئی تھی ہے سرف و کھر کھی اور زن کھی گراہے گراہے کر کے مال کو ویو تھی اور کوئی تھی اس کو جو بھی کھی اور زن کھی تھی اور کوئی تھی ہے۔

تھوڑی دیر پہلے شفرجواس کی ہر واشت سی تھی ، دھیر ے دھیرے ہر واشت سے با بر ہونے گی تھی

حالاں کرا بھی ٹھیک سے رات کا نصف بھی ٹیمیں ہوا تھا۔اس کے اور پرا کیے مونا لھاف تھا جس پر ایک کمبل تھا لیمین خوند تھی کے سماعت تبوں میں بھی تھسی جاری تھی۔اس نے ماک تک ٹھاف تھیٹچا اور کیکیائے ہوئے تھوڑا اور اپنے اخد رسمت تھی۔

اس نے اوکیا کی ایک ایک ایک ایک او وجو نے کے ساتھ مری گئی ہے۔ سر ویوں کا جو بن تھالیوں اس میں ابھی اس کی جوائی کا اٹنا ڈورٹ ور اِتی تھا کہ خفند کی شدت کو سیار سکے۔ اس نے یوٹری اِتو اِس میں اس حسر من کا ظہار کیا تھا کہ زندگی میں اٹنا کچھو کے بے او جو داس نے بھی یہ نے بیاں دیکھی ہے جو نے کے یاؤں میں قریب کھی ہے با اور مری جانے کا یہ وگرام می بایاں بندگی تھیں، بیسننا تھا کہ جمت مال توجیق ڈال جن ٹی ٹیا ٹی دو پاریاں لیس اور مری جانے کا یہ وگرام مالیا۔ اٹنے می روز اس نے ایک واست سے اس کی گھنار وکار ماگی ورمان مال کی کو کار میں لاویہ جااور واجا (بائے میلا نے کی روز اس نے ایک واست سے اس کی گھنار وکار ماگی ورمان مال میں ہوگا؟)

و ورا سے مراووں وائی تھی کہ اس را سے مری بیل تو ہدف پری۔ جب دف کے گالوں نے کوڑی کے بیشش اکوزی سے جنہ بھا تو اس نے بھا گس کر کوڑی کھول دی۔ اس کے ما اعظامی وحا کول سے بنا ہوا ایک منظر پاہیلا ہوا تھا، بالی روڈ کے کالے آ جان کے بیک ڈراپ میں روٹی کے چھوٹے چھوٹے کا کارٹر نے اورز روروشنیوں کی میسی کرٹوں میں پروٹے جانے تھے اس کی آجھوں نے اتفاجر پر رصن بھی شدو یکھا تھا سو و بھا گل ہوا تھی۔ اس نے اتفاجر کو رصن بھی شدو یکھا تھا سو و بھا گل ہوا تھی۔ اس کی آجھوں نے اتفاجر پر رصن بھی شدو یکھا تھا سو اسے سولا چھوٹ کرچو نے کو دیکھا توران تھر کی ڈرائیو گس سے ماند و صواح پر اتھا، و و صواح کو ڈرائل اسے سولا چھوٹ کرائی میں بیٹھاں اور کر بالی پر لکل گئی۔ وہاں اس جھے اور اب مارے ٹوٹی کے تو تین مارد بھا تھا اور ایک دوسر سے پر برف کے کوئی ہمتر وال سے فکل پر سے تھا اور اب مارے ٹوٹی کے تو تین مارد بھا تھا اور ایک دوسر سے پر برف کے کوئی ہمتر وال سے فکل پر سے تھا اور اب مارے ٹوٹی کے تو تین مارد بھا تھا اور ایک دوسر سے پر برف کے کوئی میں مارد بھا تھا کہ دوسر سے پر برف کے کوئی تین مارد بھا تھا کہ دوسر سے پر برف کے کوئی تھی مارد بھا تھا کہ دوسر سے پر برف کے کوئی تھی میں اور کی والے آ سان سے برب برف از کی بھا تھی مارد کی والے آ سان سے برب برف آ کی بھا تھی میں جم میں چھریاں اٹا مناشر و گی کروٹی سے میں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کروٹی کی جھے تی امٹ سے بھری کروٹی برف کوئی کوئی کی مشتر تو آئی کے جم میں چھریاں اٹا مناشر و گی کروٹی کہ مشتر تو آئی کہ میں جم میں جم میں جم کی جم کی بھریاں اٹا مناشر و گی کروٹی کہ مشتر تو آئی میں کہ میں جم میں جم کی جم کی بھریاں اٹا مناشر و گی کروٹی کہ مشتر تو آئی کروٹی کروٹی کی مشتر تو آئی کروٹی کروٹی کی مشتر تو آئی کروٹی کے مشتر تو آئی کروٹی کروٹی

کیے ممکن تھا کہ مری کی شندیا وآئے اور چھو نے کی یا و ندآئے ، اس بہانے اے تو آنا تھا اور وحز لے ہے اس کے دل کو روندتے ہوئے چلے جانا تھا۔ سوجانے کئی دیر وہ اپنا دل تھا ہے، بھیگل آنکھول چھوٹے کے خیال ہے گھا کل بیوتی رہی۔ و و جھوٹی ہے یہ ۱۱ ورہا تھ ہیں ہے جھوٹا تھا اور ان آتھ بچوں علی ہے ہانچ ہیں تہم پر تھا جوا بی ذخرگی کا ہانچ اس میں پورا کرنے کے ابھر بھی زخرورے تھے۔ وویز ابو چیکنے پر بھی جھوٹا کہ کر بلایا جاتا رہا جس پر وہ بھی جھٹ شرک آبا کرٹا تھا اس کا دومر امھر وف یام مشوقا۔ ووز ورلکا ہا را لینین کی نے اسے اسمل نام ہے بیان اسل میں کے اسل میں بیان اسل میں بیان اسل میں بیان اسل میں بیان اسل میں ہوئے کا مطلب اسے باعز منظر وشکیم کیا جاتا تھا اور بھی در بھی اور بھی اور بھی اس کے اسمل میں کے ساتھ اور بھی در بھی وجوہات کی بنا پر کوئی اسے براہری دینے پر آباد و نیس تھا۔ ووٹو و بھی اس کے اسمل مام کے ساتھ ساتھ اس کے اسمل میں کرتے تھی لیس ایک فرق سے براہ اور بھی دور مشوکیتی تو اس کے مند علی ٹیر بی تھل جاتی ساتھ اس کے دین والی کے اسمل میں ایک فرق سے ساتھ اس کے مند علی ٹیر بی تھی جاتی ہو اور بھی دورائی جاتی تھا ہی جاتی ہو اس کے مند علی ٹیر بی تھی اور اس کے مند علی ٹیر بی تھی منایا۔

چیونا ایک طرح کا پر ایکم جا کند تفایاس کی بھی باپ سے بنی بر بین بھانیوں اور یکسی اور سے کہ وہ ایک باتا ایک باتی روٹ تفاجو تر اشہو وراستوں پر سر جوکائے چلنے کی بجائے اپنا راستہ تو ویتا تا تھا اور اکثر مند کی کھاتا تھا۔ اس سے پہلے اس گھر جس بوفاوت کا علم طرق کے باتھ جس تفالیوں اس کی بوفاوت نظر یاتی کی بجائے تعمی بنیا دوں پر استوار تھی ، تھو نے کی بوفاوت اس کے ریکس تھا اپنی کرنے بنیا دوں پر استوار تھی ، تھو نے کی بوفاوت اس کے ریکس تھی اور لامحہ و تھی ۔ وہ صدی تھا ہم کش تھا اپنی کرنے والا تھا ، بہت شامیاں تھیں اس می شخصیت کا خام بن اسٹنظر انداز کیے جانے کی ابازت سے جم اپنا تھا ، وہ جمتی تھی ہی ویہ سے کہ اس کے شخصیت کا خام بن اسٹنظر انداز کیے جانے کی ابازت سے جم اپنا تھا ، وہ بارے جمتی تھی ہی ویہ سے کہ اس کھر میں وہ چھو نے کے دو نے کا واحد جواز تھی ۔

ووچونے کی باغیا ترخیصت سے بیشہ فوفز ووری تھی۔ جب بھی ودیغیر بنائے راتوں کو غائب

بہت دنوں بعد فی کو اس نے شود کو جاد والی کردیا تھا اور سرحدیا رکر کے اعظم دیسوں کو مدھار تہا گا۔ وہ آئی بھارہاں کو کھا لکو کرا ہی تی فی فی دیسوں کو اللہ تھا گئی ہے۔

تھا۔ وہ آئی بھارہاں کو کھا لکو کرا ہی تی فی فی دیسوں کہا تھا گئی ہے دیا تا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال جس ہے۔ گھر جس ایک فرق تھی ہو چھو نے کے لیے دکھی تھی لیس کہ ساتھ کتا ہے اگر تھی کہ وہ اپنا کہ تھی جو وہ اپنا فہار دل جس چھیا نے شکے کو بیٹے کے ساتھ بھی کر دو اپنا کرتی تھی ہو ہو اپنا فہار دل جس چھیا نے شکے کو بیٹے کے ساتھ بھی کر دو اپنا کرتی تھی ۔ جب چھو نے کی جا جب سے قاموشی کے وہ نئے جس طوالت آئی تو اس نے کر لا کرلا کریزوں کو اس کا چا

و اور تک بے حس ی پڑئی آئیجن کی سول سول تنی ری۔ ''کیا شراست و کیجے بغیری پڑئی جاؤل گی؟'' اس کے دل پر کٹاری پڑئی جس سے اسے اپنی ڈیٹن گفتہ موجہ کے فلاف بفاوجہ کا جوازش کیا۔ تنہا اس پر ایک کیان اثر الاوراس نے ماسک ٹارکریٹ بستہ دوائی گہرا سائس کھیچا۔ و واسعے مشور کوایک نظر و کیجے بغیر کیے جا سکتی تھی۔

ا ہے منے وراُن راحد جا گ کر گذاریا تھی ٹا کہ وواس تھن کا سوری و کھنے تک زند ورہے جس نے چھوٹے کی واپنی کی ٹوید لے کرطلوع ہویا تھا۔ ای نے ایک بڑم کے ساتھ زوراکا کر لخاف اپنے گروکساتو ای زورا زبائی کے نتیج میں اے تھوڑی دیر کے لیے ڈجرے کیس کاماسک مند پر چڑ صابا یزا۔

ایک کہل اگرا ورال جائے۔ اس نے یا دکیا کہ کیا گرس کوئی اور کہل کی موجود ہے۔ وہائی ہے تھوڑا زور دینے پر یاد آئیا کے لاقوں وائی بی کے دائیں کونے میں کھیسوں کی تب کے پیچے پرانے سویا وں کی اون سے بنا جانے کن ڈیا ٹوں کا کمیل وہرا ہوا ہے اسے اسٹا سیار چھوٹے سے سٹور میں دھری بی کوئی کواس وقت کون کھو لے اور کوئن کمیل نکال کراس پر اوڑ معانے ۔ چھوٹی بیچا ری دن چرکی مائدی گیری ٹیند سوئی پڑئی ہو گی ہو ہ

#### كياكياجا يع؟

میں ایک وظر اے سے درواز وکھا اور کم وسمانیریا سے آنے دائی ہواؤں سے جمر آنیا۔ اب کے کھائی جوچنز فیاق ووکھا نے کھائے سے درواز وکھا اور کم وسمانیریا سے آنے دائی دوئیز سے اپر کھائی جوچنز فیاق ووکھا نے کھائے سے درواز وکھا اسے بیاری کے ایک سے درواز ویکھا جائے گئے بیرو و دبول کی دائی اس آئی تو ویکھا کہ دائے گئے درواز ویزر کر کے بینے وائن لوٹ ویک تھی ابت ایک کا ان تھی جو وہ بین کی ویزر کی اپنے وائن لوٹ ویک تھی ابت ایک کا ان تھی جو وہ اپنے جیچے چھوز کی تھی ۔ اس نے ویکھا کہ کھائی کے دور سے کے دوران اس کے مند سے لوگنز ای بلخم نگل کر بہتر پر جم کی تھی ۔ اس نے ویکھا کہ کھائی کے دور سے کے دوران اس کے مند سے لوگنز ای بلخم نگل کر بہتر پر جم کی تھی ۔ اس نے ویکھا کر کھائی کے دور سے کے دوران اس کے مند سے لوگنز اس کے مند سے لوگنز دائر کر مساف کے دستان سے دو مال نکال کر بہتر کو دائر دائر کر مساف

اب کے اے فتورگ نے اپنی آخوش میں لیاتو قدرے داحت ی محسوں کرتے ہوئے وہا گہر سے آوارگی پر لکل کھڑ ابدوا۔

" آ چودو شاہر سویا ہے ابوگا ہی وقت ، جائے مرن جو گی فرق اس کا خیال بھی رکھتی ہے یا نہیں۔
جب و وجھ کی ارآیا تھا تو چوچا سا مشائکا لا ہوا تھا اس نے ۔ اب کوئی اے کیے سمجھائے کر اتفاقم نہ کھایا کر ہے۔
درگی جز نمیب کی بات ہے ، اللہ کے معالمے اللہ پر چھوڑ و ہے لیکن جو سب کو سمجھا کر جیٹے، اے کون
سمجھائے؟ ۔ ۔ ۔ اور و وابٹو اکشو بریا تو ایک بار مال کے پالی تو آ چھر و کیے مال کیے تیزاول شنفرا کرتی ہے ۔ بہ شکھی تھی تو جبری ہے ، جس نے ان دونوں پر سوتی جب ہی ایو ان اوری جی اوران کی کیش ان کمینیوں کے باتھ میں و سے دی۔

اس کا نخاف ہے ہا ہر نگا ہاتھ نہ ف سابواتو اس نے اندر سمینے کردا نوں میں دیا لیا۔ ''وے آجھو، وے اجوا بھیز یوشمیس اینے کے دیر کا ذرایعی خیال نیس؟ تم دونوں آئی شان دانے جود استخدید ہے یہ ہے اوگر تھی اری شمل جول والے ہیں ، اگرتم ووٹوں بھا گی دوڑ کروتو مشو کا اٹا پا کول نہ سلط اور وہ وہ اپنی کیوں نہ آئے؟ ۔۔۔ ہیں وے استانم نے کٹیس؟ اس جانسیب پر ویکی کو پر دلیں ہے لائے کے لیے زشن آسان ایک کیوں ٹیس کرتے ہو؟ ۔۔ فرق تو گئے میری بک کا ساڑ ، خون تھو کے تھو کے مرگئ تصیبوں جل ، ماں سے بطخ بیں آ ہے تو نہ آؤ کھی اس کی تجہ پر دو پھول چر سانے ہی آ جایا کرو۔ اور وہ تھی اری علا تعمیدوں جل ، ماں سے بطخ بیں آ ہے تو نہ آؤ کھی اس کی تجہ پر دو پھول چر سانے ہی آ جایا کرو۔ اور وہ تھی اری عبداری کی تھی ہوں جگی اولا و۔۔۔ ویکھ تو کھا تھی ہواں تو بین ان کی تھی کی تھی اس سے اور وہ سب سے بوئی تی گئا ہے ، اس کے کہتے ہیں تا ہو کی کھل تھی اس کے کہتے ہیں تا ہو کہا اشوار میں جنے رہا ہیں مینے دو مینے کو اگور بی ہی کہا اس اس کے انتظار میں جنے رہا ہیں مینے دو مینے کو اگور بی ہے کہا ہو اس سے اس کے اس اس کے انتظار میں جنے رہا ہیں مینے دو مینے کو اگور بی ہے کہا ہو ہو تھی کہا ہو ہو تھی کہا ہو ہو تھی ہو ہو آئی ہو، چوری جھی ماں سے سانے کی آئے گئی آگور ہی ہے بال سے سانے کی گئی آ کئی گئی ہو، چوری جھی ماں سے سانے کی آئے گئی آگور کی جو بال دی خوری کے جو ال دی خوروں ہے جو ال کی کہا تھی کا دین کے جو ال دی خوروں کے جو ال دی خوروں کے جو ال دی خوروں کی کے جو ال دی خوروں کی کھی میں دی کے جو ال دی خوروں کے جو ال دی خوروں کے جو ال دی خوروں کی کے جو ال دی خوروں کی کھی کا دین کی کھی تو ہو تھی کی کھی کو جو ال دی خوروں کی کھی کو بول دی خوروں کی کھی کا دین کی کھی کو جو ال دی خوروں کی کھی کو بول دی کھی کو بول دی خوروں کی کھی کو بول دی کھی کو بول دی خوروں کے خوروں کی کھی کو بول کی کھی کو بول کی کھی کو بول کی کھی کو بول کے دیا دین کی کھی کو بول کی کی کھی کو بول کو بول کے کھی کو بول کی کھی کو بول کو بول کی کھی کو بول کو بول کے کھی کو بول کو بول کی کھی کو بول کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کھی کو بول کے کھی کو بول کی کھی کے کھی کو بول کی کھی کو بول کی کھی کے کھی کو بول کے کو بول کو بول کی کو بول کے کھی کی کو بول کی کھی کو کی کو بول کی کو بول کی کو بول ک

اس کی یا دی وحد فی پرتی سکرین پرایک ایک کر سے نمودار ہوتی تضویروں اور ماختم ہونے والے فاصلوں کی نئے اس میں کروا بہت بھر دی۔

''الله میاں تی! میں کیوں اتن بر نصیب ہوں کر جبری کو کا کے جنموں کوتم نے اتن دور بساویا کہ میں ان کی شکلوں کوڑ سے تر سے اس دنیا ہے بطی جاؤں گی ۔ دوآ کیں گے تو شرور ، دوڑ ہے دوڑ لیمن جب میں میں بدری تو دوآ کیں آگیں تا کیں تاآ کیں۔''

 لمح بدد یکی کراس کادل جند جاتا ہے کہ جمو نے کا گاڑ کتا ہوا ہے اور اس میں ہے دیتے خون نے اس کی قبیش کو سرخار کھا ہے اور پھر و وید و کیوکرموت درموت مرجاتی ہے کہ کوئی جمو نے کواسے تم میں شریک ٹیم کر دیا جیسے وہ کوئی اجنبی ہواور یوٹی رہم دنیا جھائے کے لیے کئیں ہے اقدار چلا آیا ہو۔

" إلانته الدالوكون كي نفر تين اتنى م كي كيون تين اليم بعدد وهد كي متعالى الدالي كي والبت يركيون غالب تداسكى ؟" "

یس ایک لیے بھر کا پھیلا ذکھا جو کھائی کے دوران ای کے جوائی تحقی ہوئے ہا ایک کو خوا سالیکا اور
اپنے چھیلا کی گبری محتمی چھوڑ کیا تھا۔ و دحوائی میں واپس آئی تو اوند ھے من بن گی ،اس نے خود کو بھی سے مید حوا کیا اور سے مید حوا کیا اور سے کے دوران ای کی مبعدی جان خربی ہو وہ گئی تھی کیاں دمائے تھا کہ پہلے کہا ہے جا ہوگا ہے کہ معتولی آئیجی کی ہدد سے تھوڑ استجالا لیاتو قیصل کیا کہ جیسے بھی ہو چھوٹی کو پہلے کہا ہے جا ایس نے معتولی آئیجی کی ہدد سے تھوڑ استجالا لیاتو قیصل کیا کہ جیسے بھی ہو چھوٹی کو بلالیا جائے۔ وہ آئے تھوا میں پر کمبل ڈالی د سے گرم ترمین ہا او سے الیوں وہ آئے تو کیسے اس کی پکارتو دائیز پار کرنے سے دی اور جم میں آئی جان تھی کہ بیٹر میں اور جم میں آئی جان تھی کہ بیٹر میں اور جم میں آئی جان تھی کہ بیٹر میں اور جم میں آئی جان تھی کہ بیٹر میں اور جو جان کے دوران این جو کھوڑ کر جگا د ہے۔

اس نے پلے کر گھڑی کی طرف ویکھا مرٹ چکتے ہوئے بندے گھنا پھر آ گے بند ہے چھنا پھر آ گے بند ہے جے ہینی راحدا بھی بہندی با آل تھی۔ تب اے خیال آیا کہ ایسا نہ ہوکہ جب چھوٹی راحد کے کسی پہر آئے تو پکھ بھی تہ با تی رہا ہوا وروہ ساری تراس افسوس بھی گذار دے کہ اس نے مال کواکیا کیوں چھوڈ دیا تھا۔

" تین ، پہونی کے ساتھ طم ہوگا۔ آخرا کی وی قرب جو دوؤ حالی سال ہے جہر کوڈے کے ساتھ کی رہی ہے ، کوڈے کے ساتھ کی رہی ہے ، کیا تین است جمر کے افسوس کے خوالے کر کے جاؤں ؟۔ است بلایا تو جو گا اور جمر کیا تیا وہ است کی رہی ہے ، کیا تین است کے بارے جس جو تیں نے سوئی آئے اور جو ٹی کوئی کوئی کے کوئی تین بالا جا سکتا کر کیا جا آئی راست کے بارے جس جو تیں نے سوئی رکھا تھا و مزاوج می جو ۔"

اس کے دہا مائے نے زندگی کے اسکان کو الاش کیا تو وہ جینے کے لا کی بھی آئی۔ ''اگر میں ہری تو یہ گھر کیے چلے گا؟'' ''چھ بھی ہوا ہے زند ور جناہو کا کرائٹی بہت کا بن پڑا تھا جو سرف وی کر کھی ہے۔ کمرے کی سیال و بیاروں پر سیلی ہواؤں کے ایک اور جھنز نے تھا کیا تو اے لگا جیسے وہ موسے سے مسلم سے کی سیال و بیاروں پر سیلی ہواؤں کے ایک اور جھنز نے تھا کیا اور آسانی کے نام میں اس کے بھنز کے ایک و بیٹے مرجائے گیا اور آسانی کی اقداد کر انجوں میں یہ بعد جان برف سے کو ڈے کھانے کا و بھے سے ووسر دھجنم میں جا گر ہے گی اور اس کی اقداد گرانجوں میں یہ بعد جان برف سے کو ڈے کھانے کا عذا ہے اس میں برجم جھو بھیش کے لیے بازل ہو جائے گا۔

'' بینی میں جو پکھ رہا ہے اگر اس پر اداویا جائے اور یخی یا قبوے کا ایک ٹر ہا گرم کے پینے کوئل جائے تو جینا کیا مشکل ہے۔'' واس نے سوچا اور پھر سے چھوٹی کو بلانے کا میلہ کرنے کا سوچا۔

" پہلوآ وا زبّو رق جائے ، کیا چاو وخوریا اس کا خوند انقاق ہے کئیں گئیں ہوں ۔"

شاہ بیا تفاق می ہو کہ جب و ویہ موی ری تھی اس کے کرے سے می فی وی لاؤٹ میں کوئی کھٹ ہے کی منافی دی اورا کیے یا کوار شیال نے اس کے مند کی کڑوا بہت میں پکھاورا ضافہ کرویا:

"او وابو وو پہلے ہے تی بہاں منذ لا رہاہے۔"

چونی کا شوہر فاندان ہر کا چینا تھا کیوں کر دومروں کے خیال ہیں اس نے پہلے یوی ہی اور پھر
ماں کی فاطر قربانی دی تھی اور دومر ہے شہر ہے اس شہر ہیں اپنا تباولہ کر البیاتھا تا کر چھوٹی گھر کوؤسٹر ہے لیے بغیر
ماں کے پاس روسکے اس نے کیا بھی ہوکہ سازابتد وہست اسپنا با تحدیث سے کر گھر کا یوا این بیشا تھا۔ ماں کی
دوا دارو، گھر کے تچھو نے مونے مسائل آن آنے جانے والوں کی خاطر داری اور کی محلے میں کپ شپ کے
تعلقات ماس نے وہ سب کا مہاسینا باتھ میں سلے لیے جوالی مروی کرسکنا تھا اور اس سیانی سے کھر واقعی
گھر جیسا دیکھنا تھا۔ اس کی اس اور والی قربانی نے اسپنا جانے محفوظ تھا تھا۔ اس کی شیخے چھوٹے یو دل کومنون

ا حمان کررگھا تھا۔ خاص طور پر بیدا آنچیوں اپنے تیمو نے بیٹوٹی کا گرویے وقتا کہ اگر وہ ندیونا تو اس کے احمال خدا مت میں جانے کشااشا فریو آیا ہوتا۔ ٹور ماس کے ساتھ بھی اس کا رویہ عام طور پر فد ویا نڈیش تو بعد روانہ خرور تھا۔ دور کا ریٹے زار ہونے کے کہنٹ وہ اکثر ماں کے پاس آئیشنا وردوم سے دیئے واروں کی چنایاں لگا لگا کراس کا دل برلایا کرتا تھا۔

اس میں سے کوئی دائی خاش برکریائے کے باوجود ماں اس کی موجود کی میں ہے جین ہی ہوجاتی ،
واکوشش کرتی کراس کے ساتھا س کا کم سے کم سامنا ہو ۔ وواس بیشا ہے من میں بیٹی چھری کے مام سے
یا وکرتی کراس نے جان لیا تھا کراس کے لیجے کی مضامی خود فرشی کے ذہر سے کشید کی بوئی تھی اور ورامسل وہ
اس کی موجد کا انتقار کر دہا ہے تا کراس گری سے اس کے ساتھ قبند کر سکے یاسے بیٹین تھا کراس کے مرستے ہی جہ وواسے امل روپ میں سامنے آئے گا تو اس کی بیون میں سیت اس کا کلہ بیا صفح والے اس کی اسمیلیت کو جان کرتے این روب میں سامنے آئے گا تو اس کی بیون میں سیت اس کا کلہ بیا صفح والے اس کی اسمیلیت کو جان کرتے این روب میں سامنے آئے گا تو اس کی بیون سیت اس کا کلہ بیا صفح والے اس کی اسمیلیت کو جان کرتے این روب میں سامنے آئے گا تو اس کی بیون کرتے این روب کو جان ویک خیال بیدا ہوا تھا

"ا جما ہے بیری آواز پر وی آئے اور و کیو لے کرا بھی بیر امر نے کا کوئی ارا دوئیں ہے ۔"

اس نے چیزے نے کاف سر کایا اور بستر کے گدے میں اپنی کبدیاں گا ڈکر بیجے کی ٹیک کے سیارے بیٹھنے کے قاشی ہوگئی اس سخت جدوجید کے بعد اس نے مند پر ما ملک دکھ کر چند گہرے سالس لیے اور پھر سلنڈ رکی ڈے بند کر کے آواز ویٹے کے لیے اپنی جمت مجتن کی:

و حصولي وه

شایع کے میں پھر پھٹس آیا تھا کہ کوشش کے باوجوداس کی آواز نہ تھی۔ اس نے اس بارتیا وہ وولانکا کرآ واز دی گیاں من سے ایک ہے۔ من آواز کے سوا پھٹھ نہ تھا، تیسر کیا راور پھر چھٹی بار، وہ اسے آواز ہی دیے گئی اور پھر ایک وہشت یا کے خیال نے اسے لرزا دیا ، اس خیال سے ربائی پانے کے لیے وہ ایک جنون کے عالم میں اپنے طلق میں مجھنے اتفاظ کو تکا لئے کے لیے زور لگانے کی لیمن وی تو اس تیسی جمل آواز راس نے ایک ساری آواز راس نے ایک ساری آواز راس کی سمتر برگر گئی۔

ای کی آوازمر یکی تی \_

زیادہ ور نیس گذری جب چھوٹی اس کے پاس پیٹی تھی ، جب تو وہ چھوٹی سے ایسی بھی بھی کرتی رس تی ساس نے چھوٹی کو سے بااو سے کا تو تیس بتایا لیس ایٹی محمت کی خرابی اورا داس کے بہائے اسے بیدی اورد وٹوں بیزوں کوٹون کرکے ٹوری بلانے پرامسرار کیا تھا ۔ چھوٹی نے نیجے کی سلا کہ کراس کی بات کوروا روی میں لیا تھا جس پر وہ جہنجملائی تو جھوٹی کو وعد وکرتے ہی بی کے کاموں سے فارٹ ہوئے پر وہ جنوں کوفون کروے گی۔ سوجب و چھوٹی سے باتش کردی تنی تب تو اس کی زبان میں بندی روانی تنی ما ب جا تک کیا ہو کیا تھا؟

اس کی چڑے چئی میں جگی ایسا کوئی اشار وٹیس تھا کہ جم کی موت سے پہلے اس کی آواز کوموت آجائے گی۔ اس نے ساری تر بے کی کی حالت میں ہمرکی تھی لیسن انبی بے کہی تو بھی ندر کیمی تھی۔ بیتو اس نے بھی سوچا میں نداتھا کہ ووا پنے می گھریش بدوگاروں کی موجود گی کے باوجود تجائی اور لاچار گی کی موت سے جمکھنا رہوگی۔ اس نے جینے کے ممکلات کو ہاتھ سے نظیتے ویکھا تو آنسوؤں کی ایک وحاد اس کے چیکے ہوئے گالوں کو پھکو گئی۔

" حرف الك كمبل وركرم شروب كالك كب، كيا بالص بي النول-"

موت کی سرحد پر کھڑ ہے کھڑ ہے جواسے اپنے ماگڑ یہ ہونے کا احساس سٹانے لگا تھا ، آواڑ کے گم جوجانے کے بعداس میں شدھے آگئے تھی۔

اہمی کتنا پھر ہاتی تھامنتوں ہے استقے آچھوئی ٹرینداولا و کے لیے ایک اور منت ،الا کے ول کو خرا نے اور منت ،الا کے ول کو خرا نے اور منا نے کا اور جنن اور چرمنموجواس کے ول کا گہرا پہند تھا اور اس وقت جانے کن پر فیلے مکول میں کرنا نے اور جنن اور گا کی اور جنن اور گا گھر موچنے کے میں کس قید میں پڑا ہوگا اور وہ ور کئی پھر موچنے کے حال کی دری۔

تب اے ایک شک گذرا کر کیا واقتی و وزند و ہے یا مروشک ہے؟ اس خیال کے آتے ہی اس نے ووٹوں ہا تھوں کی منظیاں جیلی سے واؤں سے کو باری باری ووٹوں ہا تھوں کی منظیاں جیلی ہوئی سے کو باری باری ووٹوں ہا تھوں کی منظیاں جیلی میڈیا کے کندھوں کو وبایا آثر ون اسید، پہینہ منا تغییل اور بازی سے کو باری باری منافر کی میں منظیم کے اور اپنی منافر کا اور بازی کے دوسوی سے تھی کی اگر دوسوی سے تھی کی اگر دوسوی سے تھی کی میں منافر کی میں منافر کی میں منافر کی کا میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا در اپنی کے دوسوی سے تھی کی میں میں کا میں کا میں کی کا در اپنی کے دوسوی سے تھی کی کر دوستی تھی کی کا در اپنی کے دوسوی کی کا دوسوی کی کو دوسوی کی کو دوسوی کی کا دوسوی کا دوسوی کی کا دوسوی کی کا دوسوی کی کا دوسوی کی کا دوسوی کا دوسوی کی کا دوسوی کا دوسوی کی کا دوسوی کی کا دوسوی کا دوسوی کا دوسوی کی کا دوسوی کی کا دوسوی کی کا دوسوی کی کا دوسوی کا دوسوی کا دوسوی کا دوسوی کی کا دوسوی کی کا دوسوی کار دوسوی کا دوسوی کا دوسوی کا دوسوی کا دوسوی کا دوسوی کا دوسوی کار دوسوی کا دوسوی کا دوسوی کا دوسوی کا دوسوی کا دوسوی کا دوسوی کار

" چھوٹی پیائیس کے بیگے ۔"اس نے ماہی ہے سوچا" کیلین ووٹی وی لاؤٹ کے سے شاقی و پینے والی آئیٹ!"

اگرا الفاظ آخر اقو بینام و بیند کا کوئی اوروسیارا فقیار کیاجا مکناتھا۔ اس نے سائیز تیمل پرنظر کی روبال چند شیشیاں پر کی تھیں اورا کی شیشے کا گلال جس کے ساتھ کھانے کا ایک بھی رکھا تھا۔ اسے سوجھی تو اس نے اپنے لرز تے ہاتھ شرائی بی بدن کی کل تو اوائی سیٹی اور تھی اٹھا کرشن ٹن گلاس پر بجانے گی۔ بھی دیر تک گلال سے تکرانا رہائیلن اس سے نکلنے وائی آواز ما شنید وری ۔

ا سے پہنے میں پڑی اور می سنائی کی ایک کہاتیاں یا وائٹس جو جسنے کی جدوجہد برخی تھی، ہر کہانی

عن زندگی کی اعمکن اور ایسا نہ جدو جبد کے بعد ہیر و کواچا کے نیمی امدا دل جاتی تھی اور و داہنوں میں تھی کہ آئی فوٹی زندگی ہر کرنے لکنا ۔ و کس داستان کا عنوان نہ تھی پر کیا ہے نیمی امدا دیش مل سکتی؟ آگر چھوٹی کی نینو نہ نو ہے تو ایسا کیوں ممکن نیمی ہوسکنا کے گھر شہنے اچا تھے۔ آچھوکو کوئی اشار و ہے اور و دوئے ہے کہ چار کیز ہے بیک عی خور نے اور گاڑی گھر کے دائے پر ڈال دے یا ای شہر عمی رہجے ہوئے اجو کواچا تک ندامت تھے ہے کہ دو صرف مکان سے احد رشد ہے اور اپنی ہوئی کی لگائی بچھائی عمل آگراس و صاکے کوئے ڈیوٹیا ہے جو ماں کے ول کے ساتھ ویند ھا ہوا تھا ہے ۔ ۔ ۔ یا (اور اپ او کان پر اس کا دل انجمل کر طاقی عمل آئے لگا کی کئے دفیا ہے کو مال کے جاڈی میں ڈالے والے بر مواشوں کے دل عمل اچا تک رہم جاگی اشے اور وہ اس پر نصیب کوئیل سے نکال کر

ان میں سے پہر بھی المکن ڈیس تھا اور پارکیا یا ممکنا ہے سرف اول کے لیے ہی رو گئے ہیں؟

اس نے خیال کے بعد اب کا ماہ کا رائر ووسی جو چکا تھا سواس کی جا حت نے چھوٹی کے قدموں کی جا ہے دوسیان بٹا کر ڈورنٹل کے ساتھ تھاتی جوڑ ایا۔ و انتظار کرتی ری اور فورکو لیقین و لائی ری لیان ورواز ہے ہے کوئی گاڑی رکی نہ بہتا ہی سے تھٹی بچی ۔ اسے یہ خیال بھی گذرا کہ کش آواز کے ساتھ جا حت بھی در گئی برائین اواز کے ساتھ جا حت بھی در گئی برائین اور گئے انھاس نے اس خیال کو مستر وکر دیا کہ جب و وہی سے کاس کو بجاری تھی تو اس کے کان صافی نیان کی آواز ان سکتے تھے۔

یجان کی مالت در کے بی ہی آؤائی کے لیے سائس عینیا مشکل ہو گیا۔ اس نے چر ہمت کی ادراپ ایک کو مند پر ایک کو مند کا اور سول سول نے اس کے شیئے کے مدوین رکو بھوار کرنا شروع کر دیا اوراس کے ساتھ میں وہ فنورگی میں اور باشر وہ من ہوگئی۔ اس نے آ تھیں ہوں پاکر فود کو جگائے رکھنے کی کوشش کی ۔ وہ پکھ در فیز میں اور فیز میں اور فیز کو بھائے کے درکھنے کی کوشش کی ۔ وہ پکھ در فیز میں اور فیز بھی گئی۔

بے دائی جس سے اقر ااور کی دورہ ہے آر ہاتھ میں جگر جگر کرتا منتل کا لونا کے کروشو کرنے لگا۔ وہیں ایک چھوٹی ان کر گاڑی جو مشدم پر دوہٹا درست کے تین میں جندہ ہے پر دیگیا پڑا سائے کی لکڑیوں میں آگ دوکا نے کی کوشش میں دھواں دھواں جوری تنی ۔ اس کے قریب می فرش پر ایک کتاب کی پڑی کی ، وہ چو ۔ ابجہ میں پڑوشنی میں دھواں دھواں جوری تنی ۔ اس کے قریب می فرش پر ایک کتاب کی پڑی ، وہ چو ۔ ابجہ میں پڑھی تنی ارسے ہو ہے اپنی آئی میں پر می تنی اور ایک نظر کتا ہے پر بھی ڈال لین تنی ۔ شام وہ کول میں پر می تنی اور میکول کی پڑھی دور اور میکول کی پڑھی اور ایک تاب کر ایک کوشش میں جاتا تنی ۔ شور میں پڑھی وور دو کم میں بچ کشن میں لینے جو نے ماتھ میا تھ بڑھ ہے اور ایک تو رہ ہواں می دور می تاب کی دور میں تاب کے بار می بڑی ہو گئی ان کے بار می تاب کی دور میں تاب کی دور کر دور میں ان کے بار می تاب کر دور کر دور میں ہے اور کا کی دور میں کے اور کی کو دیتے ہوئے ہوگی ہو اور اور می کردو تا کردو تی ہے ۔ اس پر مردا بنا واشوا دھول میں تاب کی دور ان کردو تا کردو تی ہے ۔ اس پر مردا بنا واشوا دھول میں خود کردو تا کہ دور تا کردو تا کردو تا کہ دور تا کردو تا کردو تا کہ دور تا کردو تا کہ دور تا کردو تا کہ دور تا کردو تا کردو تا کہ دور تاب دور تاب دور تاب دور تاب دور تاب دور تا کہ دور تاب دور ت

و و جو کیف کی کتافت میں بہتی ہوئی اس کر میں داخل ہوئی تھی کیوفا صلے پر کھڑی اس ایسر ڈ منظر کو و کیمتی رہتی ہے۔ جب اچا کک ایک آ ایم اٹھتی ہے اور کلی لکڑیوں سے اٹھتا و حوال ایک و یو کی شخل و حار ایٹا۔ اس نے و یکھا کہ و ج کے بڑے ہے۔ سر پر ایک تخواسا سر ابند حاہ واقعا اور گلے میں کو نے تنے والا ایک بار جبول رہا تھا۔ و ہ چو رائع ہے کہ باس تحق ہے تا یہ کوئی جا نب و کچو کر قبضہ لگا تا ہے ۔ اس کا قبضہ شاید کوئی میں اس کو ایس تحق ہوئے ہے باس کا قبضہ شاید کوئی ہوا نب و کچو کر قبضہ لگا تا ہے ۔ اس کا قبضہ شاید کوئی میں اس کا برائ کی کا ایس تعلق کی میں واطل سے سے شو گھڑے ہے گھول میں اس طریق کے بارڈ الے کا تے جہا تے گھر میں واطل میں جا برائ الے کا ایس تا ہوجائی ہے اور اٹھی کی موجائے ہو جا در شال ہوجائی ہے اور اٹھی کی میں جا برائی اس شامل ہوجائی ہے اور اٹھی کی طریق کا بیاد و برائی ہوجائی ہے اور اٹھی کی سے دو ہے بی و کھول کر این میں شامل ہوجائی ہے اور اٹھی کی طریق کا بیاد و برائی ہوجائی ہے۔ اس کا گھر ہے۔

و و پکھ قاسلے پر کھڑی اس جیب تماشے کودیکھتی ہاور جان لیتی ہے کہ یہاں اس کم سالڑی کا بیاہ رجایا جارہ ہے۔ تب مرد آ کے بردھتا ہے اور دیوے کے ملک ہے اورائز کی کا باتھ اس کے باتھ میں دے دیتا

اچا تک وہ وہ تھی ہے کہ وہ تمہین کی جانب ہو چکی تھی اوراس کی جگہ وہ خود کھڑی خوف ہے کانپ
رہی ہے ہے جھی شفو گزوں کا ایجوم اس کے گروا کشاہ وکر رقس کرنے لگتا ہے وہ کارے جی ماجی دے جی اور
اس کا مند چزارے جی اور پھر وہ آئے پر حتا ہے اورا ہے وہوجی کروام باز کی طربی اسپ پر ہے یہ ساانت اس کا مند چزارے جی اوراس کورے اوراس کورے اور مردکو ہدو کے لیے بکا دتی ہے کی مرد
اس کی گردان میں گا زویتا ہے ۔ وہ جی ہے اوراس محورے اور مردکو ہدو کے لیے بکا دتی ہے کیاں کہ ہے کہ مرد
اس کی گردان میں گا زویتا ہے ۔ وہ جی ہے اوراس محورے اور مردکو ہدو کے لیے بکا دتی ہے کیاں دی ہے کی ہو اس ایک میں مشغول ہو چکا ہے اور کو رہ ایک اس مشغول ہو چکا ہے اور کو رہ وہ ایک میں مشغول ہو چکا ہے اور کو رہ داکھ

کی بمراتی میں سے تھیٹراہوا بابرنگل جاتا ہے۔

ایک کرا و کے ماتھائی آگا تھائی آگا کھی آتھ کرے تک ما سک سے تھی سول سول کی آوازا سے لو موجوں ہوں گئی اور آئی کے اس کے گئی اور آئی کے اس کے اس کی کھی اور آئی کی بیات کو جائے تک تھوڑی دیر گئی۔ وہ چے لیت کر جیت سے لئے تھے جوئے گئے جوئے سے ساتھ کی ماک سے لئے تھے جوئے خواب کی گرفت میں تھی۔ اس خواب اور اس کے تو لیے اپنی ایل نے اس طریق اس کی بیانی نے اس طریق اس کے تو ایس کے تو لیے اپنی نے اس طریق اس کی بیانی نے اس طریق اس کے تو ایس کے تو لیے اپنی نے اس طریق اس کی بیانی نے اس طریق اس کی بیانی ایک کے ماکن میں موجوع کی موجوع کی جو میں موجوع کی موجوع

و وا پنے ہوئے کے صابی سے اورا خانی ذہبی کے ساتھ کرے میں اس جگہ کو کورتی روگئی جہاں سال ووسال پہلے اس جگہ کو کورتی روگئی جہاں سال ووسال پہلے اس شخص کی جاریائی چھی ہوتی تھی جس کے ساتھ وو کم ہمری میں ہیائی گئی اور نسے اپنا خون بالے ہے ہوئے اس نے ساری مرکا اور فیص اس ان گھڑ اور دائی طیش میں جانا شخص کے ساتھ جڑی کی انگشت با دی شختہ گلزوں کا روپ و صار کر اس کے گر دگاری تھی وال کی ری تھی اوراس کا مند جڑا اربی تھیں۔

ماں کی حالیہ افسوستا کے موجہ نے اس تورجہ کو کے دیر کے لیے دویارہ زندہ اگر دیا تھا جوا پی زندگی کا پہلا سائس لینے می مرکز تھی ۔اس کے لیے کم سے کی تا بھی میں تھیکتی میل میں قدموں کی کوئی جانے بہتی جبکہ سائنگل کی تمنی ہے در بروچکی تھی۔

و وایک باری بونی ناتو ال مورجہ خانی آتھوں ان شنو گئزوں کو کھی ری جواپی لال زیا نیس تکال کر اس کا مند نیز ارہے تھے بشور تھا رہے تھے اور مان نائ بی ہے حال بورہے تھے۔

اس با گزیر بلاو کے پختر پایال عورت کے لیے اس راست کا سورٹ و کی باتھاتی طور پرایک بے معنی خواہش تھی ۔

جب سیال دیجاروں سے تکراتی ہر قبلی جواؤں نے ایک دھڑ اکے سے ورواڑہ کو لاتو شتو تکڑوں کا شور ان جواؤں کے شورش ڈوب ٹریا ۔

تنب اس نے درود یوار پر بھر پورٹٹاوی پھر تین ماسک کواٹا دکر سائیڈ تھیل پر دکھااور لخاف کوسر پر سمینج ایا۔

\*\*\*

### وزويده

#### التنظيمو (تف آئة ترق أن كي مثاطر اور مكارتكايي ميرا وجها كردي تنجي ....!!!

جھے جیب سے خدشات نے جو سے رکھا میں اپنی جم رفت کی گنا ہے کو لے وارق کی کرنا ہے کو اورق میں معروف رہا ہوا کہ اس کی جاتا ہوا گا ہوں میں جو انہوگا جس کی ہا واش رہا ہوا گا جس کی ہا واش میں جو انہوگا جس کی ہا واش میں جبر کے جم میں ہوا ہوگا جس کی ہوا ہوگا جس کی جو اس میں ہوا ہوگا جس کی ہوا ہوگا ہو گئی ہے ۔ اس میں جبر کی جم میں ہوا ہوگا ہو گئی ہے ۔ اس الجھن نے جبر کی جم میں ہوا ہو گئی ہو گئی ہو ہے جو اور جد کی گرائی خاصی متناثر ہوئی گئی ہو ہے ہوا وارجہ کی چیشروا وارد کا رکر وگی خاصی متناثر ہوئی لیمن کی کو بیا میں میں ہوئی لیمن کی کو بیا میں میں ہوئی گئی ہو بیکھ جو انہ اور جد کے انداز واقعا کہ وفت آئے ہوئی ہو بیکھ جی اور جد میں کر رہا تھا ۔ جھے انداز واقعا کہ وفت آئے ہوئی گئے۔ ان کا مرام ان کرنا ہوئے ہوئی ہو بیکھ جی اور جد ہے گئے۔

اب تو وہ برے گر تک بھی تنگی کیا تھا۔ بالکونی پر آ کر جب عمد انجر نے سورٹ کو دیکھنے اورٹا زہ جواعم سائس لینے آٹا تو اے ایک کونے عمل کھڑا اپنی گھرائی پر نامور پاٹا ۔۔۔لیمن اے بیاحساس ندہونے ویٹا کہ تمن اے دیکھ رہاہوں ۔ ہمر حال اب شک کابیا آمیب بھین کے اثر وسطے عمل بدل چکا تھا کہ بید پر بخت

میری تخری تعینات ہے ....!

من آیک لاالم فی ورلایر واسانتھی رہا ہوں سے لکھنے یز ھنے میں بھی احتماط سے کام نہیں لیا، جولکھا ، جو کہا اُس پر بھی شروندگی نہیں ہوئی اور کوشش کی کہ لوگوں کو حالات ہے یا جُر رکھا جائے ۔ یس بھی کسی کے سا ہے جواب دونیس رہا سوائے اسپے شمیر کے سامن نے ہر سو آتا پر جوبہتر سمجماد مآلعا سے بہتر ہوتا کی اس بے یا کیا ورجرات کے برلے میں مجھے برسط پرواوائی ری میں بیجم سے انتخادا لے شعطے ور زیان سے تکتی ہوئی چنگار بان دورتک روشنی پھیلائی جارتی تھی ۔ بیٹر تی پہند سویتی ، بیروشن خیانی کالہجا ورسات کو بدلنے کی خواجش ا ب میرے مزات کا حصہ بن کئی تھیں۔ میں نے بے روز گاری مقلسی اورغر بت کے کئی ول گزارے۔ حالات کا مقابلہ کیااورسرکاری ٹوئری طنے تک یہ کی جگ وووی ۔اب جس ایک اچھی بوسٹ پر کام کر رہا ہوں ۔لیلن میرے اندرکا لکھنے والا اپنا کام کے جارہا ہے۔ سرکار دربار کا نوکر ہوئے ہوئے بھی میراقلم حالات کے جرکو ساھے لانے میں بھی نہیں جم بھا جہاں تھا ، ماا نصافی یا انسانی کا آئیل ہوئی میر اٹلم اس کے خلاف اپنی شعطے الكتباريا-

آس مثام جنات روڈ کی لائیریری ہے کتابیں کے کر نکلتے ہوئے ایک یار بھر آس ہے بیر اسامنا ہوا ۔ شدیع سروی کے یا وجود و و گازیاں صاف کرنے والے نوجوانوں کے ساتھ اوس اوجری کیس با یک رہاتھا ۔اُس کے باتھ ایس کا زیاں صاف کرتے والدا یک وائیر می تھا۔ اس نے موجا کا کتا جالاک ہے۔ بیتا اُر ویتا ما وربا ہے کہ وہ کا زیاں صاف کرتے میں مشغول سے اور انقاق سے مجتوب اس کی ظرین کے سے میں آسے نظر الدازيے جانے كى اداكارى كرتے ہوئے جون ي باركك ش كرى اپنى كارى كارك كر الدي كار میرا وجیا کررہا ہے لیکن میں چھے مز کرد کھے بغیرتیزی سے بنی گاڑی کی طرف بزینے لگا۔ اس کے قدمول کی رقار مربع تيز يو كى يك وم ووير ك لا تعليد على اينا كاندها يجات بوئ يرب آك آليا اوريوى الابعداري الصاطام كراتے ہوئے كويا ہوا: "مها حب اير كما يل جحے والے والے شراكا ذي تك يا تُحالمون آ ب کے ساتھ .... بہدوزنی لک دی ہیں۔"

"ريخ دو .... ش اخا بوجما فيا ملكا بول"

" منا حب! أسيها راش تدبول شرأة .....ش كهرما تفاكراً به كابو جُدهم بهو ....اور ....اور بس

محمعا لاستلاكياج" ' جنہیں صاحب، بھی کبیر باتھا آ ہے کی کیا ہیں ....''

میں نے ہیں کا جملا تھی ہونے سے پہلے اول تو است اس کا شکر بیادا کیااور کا ڈی کی طرف ہندہ کیا ۔وہ فاموشی سے ججھے و کہتے ہوئے دوبار دوگا ڈی دھونے والے مز دور دول کا حصہ بن گیا ۔گا ڈی تی جنسے ہوئے بیجے اپنا روپہ کے اور ہر وفقت لگا ۔ مز کس ہے گا ڈی کوموڈ سے ہوئے ۔شل نے بیک مر دش اسے دیکھا ۔وہ اب بیکی بیجے گور رہا تھا۔ جس نے سوچا کی جہامو تھ تھا اسے سید مزاشہ کرنے کا ۔دو چا تھیٹر رمید کرنا اس کی مند پر سست کی آئند دو و میر سے سامنے ندآتا ۔ مجھے نیش ندکرتا۔ فی دولی گذر چکا تھا۔ میں نے اس پر لائنت تیجے جوئے گر کی راوٹی۔

زندگی کے ویکی شعبوں کی طرق اوپ کی دنیا میں بھی خاصی تبدیلی آ ویکی تھی۔ کتابوں او نصابوں اور میڈیا کے مااو وسوشل میڈیا کے لکھنے والوں کی ایک یہ کی تھا واکی سامنے آئی ۔ لوگ ہے کتابوں کے بجائے فیس بک اندوٹرا وروٹس ایپ پر لکھنے پڑھنے ویے گئے تھے۔ میں بھی اب اکٹر پیٹر اپنے تبعر ساور تھیلی مواوفیس بک پراپ او ترکی تھیں۔ مواوفیس بک پراپ او ترکی کے دورز ویک کے کئی پڑھنے والوں کی واوٹل تھی ۔

" صاحب! کل آپ نے قیس کی پریدا چھا کھا تھا ۔۔۔۔ خالم ہر وقت فریج ن اور مشکینوں کا ہینا حرام کرتے ہیں آپ نے نے فکومت کے فلاف بھی خت لیج ش بات کی ہے۔ بہت اچھا کیا ہے۔ مصاحب۔ "
میرا ول جملی بارز ورز ورز در سے دھڑ کے لگا۔ ش واقعی اسپنے کھے ہوئے پر تھ با اسالیا تھا۔ اسپ میرا شک یعین شک جوئے پر تھ باک ایک چیز و کھٹا اور پر مشا شک یعین شک جوئے گئے اگا ہے۔ اسالی واقعیت دکھٹا ہے۔ اک اک چیز و کھٹا اور پر مشا ہے۔ یعین شک جوئے تھی اور تک بھی مور سے بارے اور اس کی ماری واقعیت دکھٹا ہے۔ اگ اگ اس کی جوئے اور کی میں میں جوئے تک میرا کل شک ہونے لگا ش اس کی کی بات ہے۔ یعین نے ماری باتھی مور مانیک سے آخر ااور آس کا شکر ہواوا کے بضیر وقتر میں وافل ہوا۔ وقتر میں صافعی میں مان کی میں کم

تنی میرایکی کام میں دل نہیں نگ رہا تھا مجوراً بھی فائنس نکالیں اور کری پر تیک نگا کرسو پھے نگا کہ اب جھے احتیاط کرتی جا ہے میرے فلاف وکی فائل بن رمی ہے۔ جھے اسے فیس کرنا پڑے۔ مثابے اس کے نگا کُ اجھے شاہوں میر ہے بہتے ماہوی ہیمر کی ٹوکری اور بہت ساری با ٹیس سونی کرنٹل نے فیصلے کیا کہ آئند واحتیاط ہے کام اوں گا۔

ورندري في في في الأو بها-

ای سے پہلے کہ وہراری صورت مال اور تک لے جائے جھے اس کی بڑ گئی ہے۔ پیدا کر ہادوگا کہ بیس لیے کس بنیا دیرا در کس حوالے سے جو کی جُری کر دیا ہے۔

ميري تحريرون كوجائج رباب مصري مزت اورتو قير مصري موي اوروش خيال كسمها مناه ويوارين

----

نٹیس الیٹن دوسرے می کھے جھے پٹی اس کنز ورسوی اور کچر شیال پر خود کولھنت بھیجنے کو جی جایا۔ جس نے سوچا ۔۔۔۔ جیس ۔۔۔۔ ''

مهند مین مین بیانیس کرون کا مسن

" میں بنا تھم نیس روکوں کا ۔" پی تحریر وں کے ذریعے روشنیوں کے سنر کو جاری رکھوں گا .... اپنا کروا رنبھا تا رہوں گا۔

ہاں جھے آنسنا ہے۔ جھے اپنے مظلوم اور تو ہم لوگوں کی آوازین کر آنسنا ہے۔ جا ہے جھے اس کے لیے کسی مشکل مرصلے سے گزرہ پڑے۔ دارور س بھرامقد رکیوں تدبیش لیمن میں اپنے تکم سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ جان جائے ہے مان تدجائے۔

میں فیصلہ کن انداز میں دنیہ ہے نکایا ہوں پیرونی کیٹ کے سامنے آس کامنحوس چیر وڈھونڈ تے ہوئے گھر کی افر ف چل پڑتا ہوں ۔!!!

برلے موسم کے ساتھ ہمارے وہ کے اوقاعہ ہی بدل کے تھے۔ یں او کے اور کہ ایک ہوائی ہے ہے۔ یہ اور کہ کے اور وہ اپارا سکورٹی کے کرے ش اے موجو وہ اپارا اس کے ہاتھ ش ایک فائل تھی جے وہے کر اس کے چرے پر ایک فوٹلوارٹا ٹر اہجرا ش نے اے ویکھنے کے ہا وجو واحساس تیس ہوئے دیا کہ ش نے اے ویجے لیا لیمان میرا ول وحز کا شرور تھا ہو چتے ہوئے ش اپنے کرے میں واقل ہوا کہ اب تو ہیرے آفس تک فیٹی تمیا ہے چراک نے پائی کا گائی میرے سائے رکھتے ہوئے کہ "ما حب آپ کا مہمان ہے اولا صاحب سے بہت شرور کی کام ہے "میں نے فیصلہ کن افراز میں کہا:" بلالوائے آئی فیصلہ ہوجائے گا۔ "چرای میر کی طرف تی ہے۔ و کچھ کر کینے لگا۔'' صاحب کیما فیصلہ بھی کے اسٹ ڈاشتے ہوئے باہر بھی ویا دوسرے لیجے ٹوجوان میر ہے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی یہ ساوب کے ساتھ دومیر سے سامنے دائی کری پر میٹو کیا چند لیجے خاصوتی رسی میر کی تجھ میں ٹیمن آ رہاتھا کہ بات کہاں ہے شروع کروں ٹوجوان میر کی طرف و کیجے ہوئے کہنے لگا'' صاحب! آ ہے ہمارالا دھرآ نے بہارالاش ٹوٹین۔''

" میں نے کہا ....ميري مارافتنگي تيموڙو ....تم اينا كام بناؤ ....

تم نے بیروفائل تیاری اس کا حال دوائل کے بارے شن بتاؤاب میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار جوں کوئی بھی حالات موں میں نے حق اور کی کا ساتھ دیا ہے بیرکوئی تیرم ٹیمل ہے"

توجوان جیات سے میری طرف و کھنے لگا جیے اس کی تیجو کل ٹیس آ رہا تھا کہ ہس ہے کیا کہدرہا ہوں اور کیوں کے درباجوں۔

" مم يو التي كيول فيل يو ... ايس كيول و كيور بي بول الجح ...

نوجوان اپنچ چرے پر بے جارئی لاتے ہوئے افغالور فائل ہرے ماہ ہے ہوئے کہا"
مما حب ش اس شہر میں نیا نیا ہوں گاؤں ہے آئے کے بعد یہاں پرایک کرائے کے گرش رور باہوں کائی
وٹوں ہے میں و بجور باققائی علاقے میں کون جر سے کام آسکتا ہے میں نے اپنا گر وفئہ اور سادے ووستوں
کا پید کیا جس تھے بھین ہے کہ آپ جہر سے کام آسکتے ہوں میں کائی وٹوں سے بے دور کار ہوں صاحب یہ
میری فائل ہے میں کر بجو بے ہوں آئر مجھے کوئی ٹوکری ولا بھیں آپ تو سے الا آپ کے مشہور درائز بھی ہیں ۔۔۔۔
مما حب الا آپ کے پائی تھم کی آواز ہے آپ جی جر سے کام آسکتے ہیں۔۔ الا

# أيك فث كافاصله

م پھلے ونوں میر ے پیت میں شدید وردا تھا۔ میں نے اسکو یا ان کھائی بیٹام کا وفت تھا اتھوڑی جب واک کی انگر در افتح ند دوارای در در کے ساتھ گل کی گزیرا کی جنال سنور پہنچا ۔ دیاں سے سیون اے تنگ ملاکر لی ۔ تھوڑی دیر کے لیے آفاق ہوا تحریجروی درد۔ پیٹ بھو لنے لکا اپنے جیسے خیارے میں ہوا بحرتی جا ری جو ۔ یس نے گل کے مزید ووجا ریکر لگائے ۔ نا کرتیس کا دباو پھی کم جوٹیون ایسائنٹ جوا مے رہے ہیں ہے ئیسیں المتن اور دیا ٹی کی شریا توں تک کو ہلا دیتیں۔ میں تحک کراینے محلے کے یا رک میں ایک تینج بر بیٹو کیا۔ ید و اس کا آخری و یک تھا۔ ی بعد ہواوں کے جلنے سروی شدید ہو ہی تھی ۔ بتھر کی طرف سے ساویاول السائد ، جي الوقاني سندر فعالمي مار فرلكا ب بنكي شبتات كي مو تفيية كر يتريز مت شور مجارب تے۔ان تند ہوا ؤں کے چیچےا کیے وصارتا ہوا جھڑتا تھا جس کی گئے میل ٹی گھند رفتار ہے ور جمت جاروں طرف کھکتے پاہرا پی جگدا ہے تنوں پر کھڑ ہے ہو جاتے۔ سادا مارگلہ سلسلہ کانے سیاھیا دلوں کی لیبیت میں تھا۔ موسم کی منا میت ہے جس نے لیاس تو گرم می بھی رکھا تھا گرا ہی سر دی کے سامنے بیرے جسم کے مسام جواب وے رے تھے ۔ شام راج میں ڈھلتے رہے ترکی اور انسا نول کے ڈکھاتے قدموں اور بھو لئے ہوئے سانسول سے ا زاز وکرہ مشکل ٹیں تھا کر کسی بری آفت ہے بیا ا کی فاطر کمروں میں پہنچنا شروری ہے۔ درد کی شدھ ہے مینے سے اٹھنا محال ہور یا تھا بھر میں اٹھا ۔ اینے سے دوگنا ہو جو اٹھا تا ، ایسے جیسے لوے کا بیٹی بیٹ میں ہوست ہو الليا بور على وجرا بحوكر كرا بين لكا اور وهز ام يها اي في يركر كميا - يجر تحوز اسيد ها بواتو يجيه يك لكا كرجلان لگا۔ ورختوں کے جھکنے اور پھر اپنی جگہ ہر گھڑ ہے ہوئے کے علی سے وتیا میری آئلموں کے سامنے سمانے اور سكر نے كى \_ كي منظر دهند لائے ہوئے تھے تو كي اندجير كى اوے ميں عائب ہور سے تھے \_ وكورنيا دوى متحرک ہے۔ ان شرا یک متحرک منظراتی موسد کا تھا۔ ایک سریل کی خود کلامی اور نو نے بھو نے لفظ مرکز ہے ترتب مانسیں اور میری موجیں ، کے اگر مرتما یہاں ،تو بھر کیا ہوگا میر ایہاں تھا ی کون ایک اجنبی شرہ اجنبی لوگ میرا گھر! نہیں ،اس کوگھر کیسے کہا جا سکیا تھا میرا کرائے کا طبیق جس میں دوفر نشقہ کمرے اورا یک پکن ا کے باتھ روم شیر کے اقتصافیوں میں تمار ہوتا تھا۔ تکر میں اس کو اپنا کمر نہ بنا سفا۔ کمر بنانے کے لیے ایک والیس سال کے مروکو کیا کرنا واسے تھا شاہے مجھے علوم ہی تبیس تھا۔ا ہے گاؤں ہے تین سوکلومیٹر وور تیں آئی عی دنیا میں تھن کی سال ہے معنی ساسودوزیا ہی تنا گیآ جاد تھا۔ دنتہ سے فلیٹ اورفلیٹ ہے دنتہ ، بھی میراسفر تھا۔ کوشش کے باوجود یکھا بیاتھا کے کو ٹی تھرم راز تدول وا۔ اس سلسلے میں ایک ماہر نفسیات ہے ل جاتھا۔ سال کے آخریس مجھے حساس ہوا کہ ووا کئر صاحب بھی مجھے دوست مجھنے کے روا دارٹیس ۔ مجھے کیا مطوم ہے کی کئی بناری ہے لیکن و وڈ اکٹر عما حب نفسات کی مشکل مشکل اصطلاحات استعمال کریتے جس سے میرے عصاب مزیدشل جوجائے اور میں ان اصطلاحات کا ہوجوا تھائے قلیت پنی جاتا۔ بات اس دن تم ہوگئ جب ماہر انفسا ہے نے بکل کے بینکوں کو بطور ملات تجویزا کیا۔ بکٹی کے جھکنے کئے تو نہیں تنے تحریص نے حقیقت میں محسوس مل ورکے۔ ہر رات میں مونے سے مملح آیت الکری بڑھ کر پھونگانا بھر شوابوں میں بھی کے بیجھے میر ایسیند ا ٹی جگہ ہے اضنے کی بوری کوشش کی اور جس کا میاہ بھی رہا ،اور بیت کا بوجوا تھائے آ ہستہ آ ہستہ فایت کی طرف چنناشروٹ کیا۔ میری دوست میری کولیک نیلمان سطح مرتفع پونعوبا ربر واحد استی تھی جس ہے میںا ہے ول کی یا تیں کرتا ۔ حقیقت اورتصور دونوں میں بمیشہ و وہیر ہے ساتھ ری ۔ وادی ٹینم کی ٹیلی آگلھوں والی یہ ٹیلم بری میر ہے ساتھ زیموتی تو مغاز معد جھے ہارڈالتی ۔اس نے مثابا تھا کہٹا دی شد تھی ۔ بقام عوش اور معلمان کمیل کھا بہا ہوا کہ ما رسال پہلے اس کی طارق ہوگئے۔ س ویہ سے ہوئی ، آوس کیائی تو اس نے بتاوی تھی اور شایع آ دھی اس نے قاری یہ چوڑ وی تھی جو میں کوشش کے با وجو دیگی تہ بھے سفا ۔ان جا رسالوں کی دھوپ جھاؤل شل ہم ایک دم سے کو بہت ہو تک بھی ہے ہے۔

اگریم قسمت نمیب پر بھین رکھے ہوں تو ہمارے جیما شاید ی کوئی فوش قسمت تھا۔ وفتر میں کی اور کی کر کیے اکٹے کریا ہشام کے وقت اور کئی پارک میں لیمی واک کریا ، ما دلا واکٹے فریکس پر پائی اور کئی پر کی ہوگئی اٹھائے پوری جیب کے ساتھ کی سیاست، شاخت اور وقت کی معاملات پر با جی کر سے بہتے رہنا اماری وزر گیوں کا فوظوار معمول تھا۔ ای پارک میں جیس میں شخی پر جینا وروے کراہ رہا تھا، ایم کی بار کمو ہے ہماری وزر گیوں کا فوظوار معمول تھا۔ ای پارک میں جیس میں شخی پر جینا وروے کراہ رہا تھا، ایم کی بار کمو ہے گرے ۔ وہ المام وسم جو رکر کے دوئی جمانا جانجی گئی۔ آئی اس لیے ساتھ نیس کی کرشاید جھ سے ما دوش تھی۔ آئی اس لیے ساتھ نیس کی کرشاید جھ سے اور آئی کا داشی یا مامی ہو جب وہ جب وہ جر اینا تی جرم و سے این ایس کے کرا ہو گئی ایرانسوں میں شاج میں کوئی ایسا موسم ہو جب وہ جب وہ جر ہے ساتھ نیس تھی ۔ نیاس کے ہوتے گئے کی ماہ افسیات کی شرورے نہ ہو گئی ایسا موسم ہو جب وہ وہ بر ہے ساتھ نیس تھی۔ نیاسا کے ہوتے گئے کی ماہ افسیات کی شرورے نہ ہو گئی ایسا موسم ہو جب وہ وہ بر ہے ساتھ نیس تھی۔ نیاسا کے ہوتے گئے کی ماہ افسیات کی شرورے نہ ہو گئی ایسا میام ہو جب وہ جب وہ جر ہے ساتھ نیس تھی۔ نیاس کی موسے گئے کی ماہ افسیات کی شرورے نہ کی کا تھا۔ تر بیان کی ماہ وہ کی تاب کی تاب کیا تھا۔ تر بیان میں کہ وہ تی ایسا می کی کا تھا۔ تر بی کی قالو با چکا تھا۔ تر بیان میں کھی کا تھا۔ تر بیان کی کا تھا۔ تر بیان کیا تھا۔ تر بیان کی کا تھا۔ تر بی کی قالو با چکا تھا۔ تر بیان کیا

کیوں میں اپنے کلبوت سے پوری طرق باہر ایشکل سا۔ اور ووپوری طرق سے نکل بھگ تھے۔ شایداس کی منول الگ ہے مشابع میں وہرتھی کامی نے لمنا جانا کم کر دیا تھا۔ پہنے میں در دنی شدت سے میں موچنے لگا کہ اگر میں مرقبیاتو کیا نیلما میری موت پر روئے گی؟ کیا تھے یا دکیا کرنے گی؟ اورا آمریا دکیا بھی تو کن انتظوں میں؟

کوئی سوفٹ دورمیرا فلیٹ تھا جواہ مجھے سودوسوکو وحسوس موریا تھا۔ شامے شامے سے بوجیہ تکے میرا وجودا تنا بھاری بوٹیا تھا ہے رونی کا ذھیر یا رش میں بخیا۔ آلیا ہو۔ اس سے پہلے کرمیر ی بھت جواب وے وہی ا ہے آ ہے کو تھیٹی ایس اپنے کمرے میں بھی کیا۔ یہاں بھی کرسب سے پہلے میں نے اپنے جسم کے اور والے ھے کے کیزے اٹارے بیزاتو ملے سے آن تھا۔ای لیے کرے کا اول کا فی بہتر تھا۔ پرایے آپ کوششے کے سامنے دیکھا۔ جب سے ٹیلما فی تھی جس روز اس ٹیشے ہے یا تیں کرنے لکا نقار اس آئے کے بھیری كروريون خورون كا يخو في علم تفار بين سي سي سائة كفرا بوكر يوخو باري ، بهندكو، تشميري ورا تقريز في او الني ك مثن كرنا به زيلماان زيانوں ريجو رركھتي تھي اور جي ں گهڙي مو قع مليا ووبيت ہي اجمااو بي ساجمله ٻول كرمحفل كو الاجواب كرويق \_ بيراس كامقابلية نبيس كرسكاتها ليين البينانية غلاؤل كوم كرف سكر ليريس في يحمد شامروں دیوں کی کا بیں اپنے کرے میں فر ورزمی تھیں۔ جھے ایسا محسوس ہوتا جیسے ایک فولصورت کیا ب اور نیاماش کری مماثلات ہے۔ اس لیے مراشوق بھی دن برن برجے لکا تھا۔ اساطیر، قصے کہانیوں ما ول، ا فسانوں اور شامری میں نیلما کو مختلف کروا روی کے روپ میں جب محسوں کرنا تو وعا کرنا کہ کہانی کی بیسی النذ كاميرى واحد كمسب بور مرس نے كى بارسوياك كول تاكيك كيائى كھول اورايك عي بارسب كھ ک دوں اور سلکتے ہوئے سوالا معالیمی کر ڈالوں کے مشش تو کی تھی تھر، شاید ، اتنا آسان بھی بیتھا۔ ملا زمت کی الربيت عن جرات أن عن ايك باحد ويزه بكل في كراينا اطهاريه كول اور وفقة وونا جا يرير ال مورق كو ر يكمينك كهاجاتا ہے ۔ ايسا بھي شايد نيس تھا كہ جمد ش جراحة اظهار نيس تھي ۔ يكوابيا بولنا لكھنا ما بنا تھا جو پریکم بیک ہو ۔ بیس تمام بہتن ہرو نے کا راد نا جا بتا تھا تکرتھک با رکرسو جا نا ۔ نیلیا جیسی بڑی کوامیر لیس کرنا شاید میر ہے اس کی بات بھی تاتھی ۔ بیان تک کہ میری رقت آمیز وعائمی بھی ہے مراد تغیری اوریس واکوں و وزوں سے والیں یہ کہری کمانوں می گرنا محسوس کتا ۔ ایسے پیلیفسی میں یہ مجمع کے بوتے ہیں، مجمع او شاید مطوم ی نال تھا۔ بہت ہے سوالات تھے جن کے بوجد سکے میں اپنے آپ کوفتر یا کبر امحسول کا رہا۔ ادب سے میراتعلق تیلما سے شروط تھا۔ یک نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کرکٹی یا رسومیا تھا کر کیا تکھول۔ مُلامِرے میں کچھا بیا لکھنا ما بتاتھا ہے ہے مرتبع دیس کی برف تھیلنے تھے۔ یہی سوچھا تھا کہ شاید لوت محفوظ یراس کے م کے ساتھ جیاں میرانا ملکھا تھا وہ کی بنیل سے لکھا ہوگا، ٹاید وہلکست مرحم ہو پیک سے نبیس ایسا

تبیل ہے۔ خدالا میرا وجوداوہ نے سے بچا۔ کسی دل میر سنا عصاب جواب و سے جا کیں سے یا میری آس میٹ جائے گی مشاعر نبیل۔ اگرا بیانبیل ہے تو اس کو تھٹے تک میر سے محسوسات یا کام کیوں ہو گئے؟ اورا گرابیا نبیل جونا تو ووہی ایک فٹ فاسلے پر کیوں کھڑی جو تی؟

اللي عي سوچوں بي خوق على در دلجر ہے پيت پر ماتھ بيميرنا جار ماتھا۔ پيٹ ايسے تھا جيم سي في الدر چھتری کھول دی ہو۔ تجرمیری یا کمی پہل ٹھڑ نھڑانے گئی۔ جسے یافی سے یا ہر کوئی مچھل ڈیٹی ہے۔ جس نے اس پہلی پر باتھ رکھ کر محسوس کیا ہے۔ سے سے میر سے مساموں سے بسینہ نکلے نکار بیت کابا کیاں معدالیے نگواٹا جا رہا تھا جیسے تدریے فٹ بال کوانک طرف دھکیلا جا رہا ہو۔ اس با کس جسے پر میں نے دونوں ہاتھ رکے اورا ندر کی طرف و تکلینے لگا۔ اس وحکم کیل جس میری پہلیاں ویخنے لگیس جن کی آواز جس نے ٹی تو میرے الدول كالناس كالمراس المراس وروس من المراس المرات كالمول مرات كالبول مرات الما كياره بي تع ما المح بالمول ے میں نے نیاما کے مول کی بیٹن کرما ما باک طبیعت خت فراب سے کال بھی اس لیے نیس کی کربیری آواز س کراس نے فورا گاڑی نکالنی سے اور میتا اول کے چکرشروٹ جو جانے ہیں۔ پھرایٹا بیت کسی پر کون ظاہر کرتا ے۔اس لیے میں نے اینا (روحیہ ماہ یہ اسلے می سنے کا فیصلہ کیا۔ بیت مسلسل پھولٹا جار ہاتھا۔ میں نے وہوار کے سیارے فرش پر بینصنا شروٹ کیا۔ ہے لی کا عالم پیتھا کہ بھی بھت تک ٹیس جا سکنا کرا کے گاہی یائی بی سکول مالان کے بیات سے میری زبان مو کاری تھی۔ ہاریکھ ایسا ہوا کہ کمرے کی درود بواریس ہمونیال کروش کرنے نگے۔ دیوار کے سیارے بیٹھے بیٹھے میں چکرا آیا ۔ میری ائیں پہلیا لاؤے ری تھی اور جلد بھٹے گی۔ میں نے مشکل سے بنایا تھ رکھاتو تون میری انگیوں سے باہر دے لگا ۔ یا خداا یہ کیا معالم ہے ۔ یہ کوکی بیاری ہے ۔ میری آنکھوں سے خوف اور یائی تیزی ہے ہیئے گئے۔ پہلیاں مزید نو ٹیس آؤ خون کے ساتھ اوشت کا ایک تحزا معی با برانگذا محسوس بوارا ب میں نے ایٹا واکیاں با تھواس طرف رکھاا ورجو میں نے محسوس کیاد و میرے وہم و کمال پیم آبیل تھا۔ یہ کسی انسان کا سرتھا۔ جھے یہ کیکی طاری تھی کرا تھے ہی کھے کمرے کی جیست میرے سریہ گری۔ میں نے اس یہ باتھ بھیراتو وومزید باہر شکنے لگا۔ جے بیرے باتھ کے انتارے کا منتقر تھا۔ میں يريكه ها أورش عامله كيم بوسكما بول؟ يهوالا عد مير عدم يداس زور ي الك كرميري ويخين الك كيس -و وانسانی مرمیرے بین سے باہر فکلنے کی تک وووش تھااور میری زامت زمین ہوئی جاری تھی ۔ یہ کیسے ممکن ہے! کس نے اور کب کیا مجھے پر یکھٹ؟ میری دوئ تو سوائے تبلمائے کسی کے ساتھ فیس تھی اور وہ بھی پکھ فا صلے کی او بیاسب کیے ہوتھیا۔ کیاش کوئی اساطیری کردار ہوں ؟ ش نے زورے باتھ والاربد ماراتو مجھے تد مرف در دمحسوت بوا بلکه با تحدید بنیاخون و بوار بریمی چیک آنیا ۔ بال به و بم تبیس ، تک جیتا جا آنیا انسان بول ۔

میں نے خواکو سمجھالا تو میرے اندر انسان کون ہے؟ میرے ساتھ کیا ہونے والاے؟ کیے اور کس وقت میا وجودمير ے وجود من آيا؟ اي وقت بنرياں جرج الكي اورو ووجود جلد بحالاً كركرون تك بابر لكل آيا۔ تس في النام والواريب بنايا وراس كاجر وويكيف لك اس كاجر وتكيم أنط الول بيها نا بواقتا الل في أنيع ول اور کا پہتے ہاتھ کے ساتھا میں کے بال بڑائے ۔اف خدالا باتھ محورت تھی۔جس کام ایک اچھی خاصی جوان محورت جتنا تھا۔ دونوں باتحد فون آلود ہے اس لیے اپنی بانھوں سے میں نے اپنی آئھیں ساف کیں ،ادراس کے جرے کوٹورے و کھنے لگا۔ <sup>ب</sup>کی تو خدو خال واضح نہیں تھے۔ لیکن ایسامحسوں ہوا جسے جانا پیچانا جر وہو۔ میہ جانا بيجا يا كون نفيا جواس حمل كاسم بسبعاله عني جابات وجودكا كلاسين وباوون تاك قصدي فتم مور مرسة بإس جواز ہمی تھا ویس دنیا کو کیے ساری کیانی شایا وی گا ورمیر کیاہے کا یقین کون کرے گا۔ کمرے میں تعنن ہے میرا دم کھنے لگا۔ شدت ہے تی ماہا ک اس تاہوت کی کیلیں اکھاڑتا بہاڑوں کی طرف نگل جاوں البیان مجھے تجس تھا ک بیر پکھاؤ ہو لے گی واگر بیکوئی تجو و ہے تو اس کی زبان پکھاکہائی ت ورستا نے گی واس انہو ٹی کے پیچے کوئی واز ض ورے الیان جوا مد کایا ہو جمیش کے لیے بند ہو چکاے ۔ کیا شک سی بند کا تکی الیے کا کروار نے جا ر باہوں اللہ نئے ، مجھے کسی بری آز مائش سے بھا۔ یہ سوچے سرائیستی میرے تو نے بھو نے جسم پر ریکنے تھی۔ پہلیاں پھرکز کڑا نے کھیں؛ ورا ہے کی بارجیرے جسم کا شکاف یا زونک کھیل چکا تھا۔ یہ کی اذبت کی کیفیت میں ا ہے جسم کو و ہوارے الگ کیا اور پی وال کو جو ارے تکالیا تا کہ زور لگا کران کا وجودا ہے ہے الگ کیا جا سکے وہلا وہدیں اس کے بال تیس میٹینا میا بٹا تھا۔ سویس نے پہلے اس کا ایک یا تحد نکا لا ، پھر یا زواور پھر زور نکا کر اس کا ما وا وجودا ہے آ ہے سے الگ كيا۔ اس كوشش على مرسے يا ذال تك جھے آئى شديد تكليف ہو فى كرميرى آتھوں کے سامنے اندھیر احمالے لگاءا یسے جسے نتی طاری ہو ۔ میں دیواری طرف مند کے اپنا تھا کہ پہلول يس ليم ويخفنے كي آلا از بي آنا شروع بوكس به بيا يك بي وجود تعايا جزوال تعا؟ فورا مير به زيمن بيل خطر ك تمنیٰ تی ۔ لیکن ایسا نیس تفامیری جلد بند ہوئے گئی۔ مُریاں آب میں جزنے کئیں ۔ ایک ہاتھ ہے میں محسوں کرر باتھا کے بیرا وجود کیسے ہے جڑنے کے مراحل فے کرر باسے۔ جیسے زخم مزدل ہونے سے خارش ی ہوتی ے ایسے تی میرے یا کی طرف کی کیفیت تھی۔ میں نے اس ٹومو د کوالیک نظر دیکھنا جایا۔ وہ دوسری طرف کروٹ لیے سائس لے ری تھی۔ باتھوں سے ٹون صاف کرنے کے لیے جھے ایک کیڑے کی شرورہ تھی۔ میرے یاس میری شرے پر ی تھی البین اوھزے برن کے ساتھ اس تک پڑتینا آسان نہ تھا۔ایک ہاتھ میں نے سلتے ہوئے زخموں پر رکھااور دوسرے کوقیعی ہے صاف کیاا ورتھوڑ ااٹھ کراس نے اٹسان کاچیر واپنی طرف کیا۔ یہ اور کی تورت کاچیر وقتا۔ ایک ٹوبھورت وجود میرے جم کا گزا۔ میں سوینے لگا کہ اس کا جھے ہے کیا

تعلق ہے اس سوحان روٹ کے ساتھ کئی شناسائی ہے کہ نے افتیار میری متا جا کہ اٹھی۔اس کی آنکھیں ا ۔ بھی بند تھیں لیبن سائس تشکسل ہے جل رہا تھا۔ایہا نہ ہوکہ اس کوشند لگ جائے ۔جلدی ہے جس نے جا درکو اللاش كيا-الك بيد شيث ياس يزي تي تي -ايخ آب أو كلينة بوية جا درا الفائي ادراس كي جهم كو و هانب وبا ۔ اس کا صاف شفاف چر وہے ہے۔ سا ہے تھا۔ جھے اس پرتزی بھی آ بااور بیار بھی۔ زندگی میں پہلی یا رکو کھا ور ممتا کارٹر پیجوآیا۔ بس نے وال کلاک پر وقت دیکھا۔ ساری دان اس زیکل کے من میں بسر ہو چک تھی البین جس زیکی ہے میں جسمانی اورنفسیاتی طور پر گزررہا تھا اس کی شدت میں می جانٹا تھا۔ میں پختھر تھا کہ اب میہ ہو لے گی ۔اس کے بال تجنے ساوٹو نیش لیمن بہت تکی تھے۔ جھے اس کی آنکھیں و کیفنے کا اشتماق تھا ۔جبرے کے خدو خال اب واضح ہورے ہے۔ یا اگل اپنے تی جسے نیلما کے ہوں سکتم یا در یو خوباری خمیر رہے کشید کیا عملا کوئی فن یا روجس کے ساختیاتی مطالعہ ہے ارم عدن کی چکاچوند ماندیج نے گئے۔شام میری سوچوں نے ا سے بیٹیا تھا۔ وہ جو بیش ایک فٹ فاصلے بر کھڑی رہتی اور میرے لیے ایما تھا جسے یہ فاصل تمام آ مائی محیفوں میں فیصل کن ہوں اپنا میں دور کسی محد سے افال کی آواز سنائی دی تو میں نے اور کمڑاتی ہوئی یڈ لیوں کے سیار سے کھڑی کھول دی ہا دل بجلیاں میں کرت چک تھیں۔ آسان سے ملکے یا دلوں کے درمیاں نے وقفوں پر ستار کے نتما کے نظر آئے ساگر جہ ٹیلماند جب سے تمی صدیل و ورتھی لیبن مجھے بیتین تھاو دا ذان سن ري تھي ۔مير اويا ک پيت اب تمل طور پر بند ہو جا تھا۔ يس زقم کانٹا ن يا تی تھا ايسے جيسے جلد کي ؤ في سلا تي کی ہو۔ میں خود کیسر فرومسوی تو کرنے لگا ایک تعلی کیتھا رہز کاعذ اے مسلسل میرے اعصاب برریات رہا تھا اور میری خلیق ابھی تک سور پی تھی ۔ میں نے سگریٹ سلکایا اوراس کے جا سنے کا انتظار کرنے لگا ۔ اس سنگش میں یں بوڑ ھاہونے لگا تھا۔ میراسانس ا کھڑا اور سکریٹ کے دھویں ہے جھے کھانی کا ای قدر شدیعہ دور ویڑا کہ میری آنکھوں سے یاتی نکل کر گالوں ہے بیجے از نے لگا۔ شاھ کھانسی کے شور سے کیکن اس کے جسم میں حرکت تمیا ہوئی میرے کلبوجہ کی طنا ہیں اکھڑنے کئیس۔اس کی چکوں کی سرسرا بہت سے میری سائسوں میں ارتعاش بيدا ہوا ، آس إس وموے وائز عالے الحف على مثابد و وكمزكى كے يار عليم بان سے روشي كشيد كر ري متی را کی آسمیں ای کور کی سے چیک جی تھی ۔ وہ بھوئی تی نہ بیای ۔ شاید اس بھوک بیاس ہے اور امکوق متی فریز رس ائل جوں یہ تھا۔ یس نے سویا کھ کھانے یہے کونا کے گرتو جوس یا دوں کا حالان کر ہر عیدا ہونے والا انسان فروع کی خاطر بلکا ہے تحراس کے ہوئٹ جسے برف کی طرق جے ہوں۔ چربیری محق میٹی آنکھوں کے سامنے اس کے جسم میں ترکعت پیدا ہوئی جیا درسنجا لئے ہوئے جینے گی۔اس دوران دوایک یا راس کی نظر جھے میریزی ہے۔ پھر جا رون طرف آر دن تھما کرد کھنے گئی۔ کمرے میں خون کی اس لکیر کو بھی دیکھا جو

میری پہلیوں سے نقلۂ دیواروں کے ساتھ جمنا جا رہا تھا۔ گر فاموشی سے جران سینے گھڑئی بنے گی۔ میں نے محسوق کیا کہا تھی کا جم مروی سے سکڑ رہا ہے ساسے حدہ ہے کی شرورہ تھی۔ میری موجود کی پراسے کوئی تنجب ہوا ند ٹوف ۔ نیٹر م فیر تحرم کا سوال ۔ یہ سیا عما و ہے اس نے چا در کھول کر نکل ماری اور مست کر وہوار سے چیک کر بیٹے گئی اور مر تھنوں پر در تھے سوچنے گی۔

> ای وفت میرے فلیٹ کی ڈورنٹل کی تو شک تھ کردرواز وکھو لئے چادا گیا۔ نیلما جی تھی۔

" آج آخ آخس سے چمٹی کیوں کی؟" اس نے فلیت میں داخل ہوئے جی سوال داغا۔ " ایک کہائی لکھ رہا تھا"۔ میں نے اس کے چبر سے کے خد وخال سے پچھ تلاشتے ہوئے جواب

-13

''اچما۔ کبان بھے پیٹی کبانی ؟'' اس نے تملی کھڑئی کی طرف و کھتے ہوئے کہا جہاں سے تا زولیلن تھوڑی مروہ دادا سے جسموں کوآڑیا گئی جس ڈال رہی تھی۔

> ''بہی تھٹل ہوئے کو ہے''۔ یمی نے استارا منڈ چھوڈ تے ہوئے بٹلیا ''ستاؤ تو ۔ آئے اس نے اقسا نہ تکارئی کہائی شخے میں الیمن ، ، '' ''لیکن کیا؟''میں نے سجس نگا ہوں ہے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا ''کہائی تھم فرکز پڑنا ہے گا۔ تا کہ بچھنے میں آ سائی رہے'' ''کہائی تھم فرکز پڑنا ہے گا۔ تا کہ بچھنے میں آ سائی رہے''

ووای جگر بہنی تھی جہاں ابھی پچرور پہلے نومولووٹیٹی تھی۔ای طرح واجار کے مہارے، بکل مارے، تھنٹول پر مندر کھے۔آن نیلما پہلے ہے کین زیادہ ٹوبھورت لگ دی تھی۔یا شاید بھے بھیشا ایسا ہی محسون بوج۔ بھے بھیشا ایسے لگنا جسے دیکھے گالوں وائی یہ ٹوبھورت پہاڑن میری آتھوں ہے میرے دل تک ایک ایک مطرع میں تھے تھی۔اس نے مگریت کے پیک سے ایک مگریت نکال کر سلکایا اور نمل اور جس آنکھوں کے اور میان میں اس نے بیکھے ہوئے گئے۔ میں نے تغیر تغیر کرائے پوری کہائی سناوی۔ شروی ہے انہما کو تک۔ درمیان میں اس نے بیکھے ہوئے سنگریٹ ایش ٹر سے مسالا تھا۔ تگراس کی ابول نا تحکیہ نا اچھا کے میں نے اخداز وکیا کہ کہائی اس نے اشہا کے ورافظرا ہے لیے جائے جربے ہے تنی ۔ جب کہائی تم ہوئی تو اس کے چیر ہے پر بندی بالیوس کی معراب بند نمو دار ہوئی ۔ ایسے جسے میں نے کوئی بھیا کے تلاقی کی ہو ہا تھ ہوتا اور کراس نے بھی ہے کہائی با تھی سے اپنا تھی تکا ادا د اس نے بھی کہائی کی ہوا جا تھ ہوتا اور اس کے بیچے کو لئے تھی گئے۔ میں نے روح کہائی بائی کا کہا اور کہا ہوا میں میں آئی ہے گئے ہوئی کا ادا د اس نے بھی کروں ہے اور کی وار بعد و والی چین میں آئیا ہے گئے ہوئی کی اس نے جیر ہے پر ایک شہر کی میں نے بھیلے کی دوستان کی ورمیان کا دوائی میں میں تھوڑ ہے بہد ترقی کی اس کے چیر ہے پر ایک کہائی کا اختیام کی میں نے بھیلے کی دوستان کی تو میں ہے تھی ہوئی ہوئی ہوئی کی دوستان کا دوائی کا اختیام کی میں تھی ہوئی ہوئی کے دوستان کی تو میں کہائی کا اختیام کی میں تھی ہوئی کی دوستان کو دوستا دو مرو۔ ایک کی دوستان کی تو کہائی کا اختیام کی کے دوستان کی تو کہائی کا اور میری پہلیاں پھر چھنے گئیں۔ ایسے جسے کی اور کی کہائی کی دوستان کی دولی کا مرائی نیا ہے تو بھور تی ہے کہائی کی دوستان کی بھی کی اور کی کہائی کی تھی کی دوستان کی بھی کی درمیان فاصلا کی خوائی کو درے کی طرب کی گئی اور میری پہلیاں پھر چھنے گئیں۔ اس کا کہائی کے دوستان کی بھی کی تھیں۔ اس کا کہائی کے دوستان کی بھی کی بھی گئیں کے دوستان کی بھی کی بھی گئیں۔ کو دوستان کی بھی کی بھی کی درمیان فاصلا کی خوائی کی بھی گئی کو درے کی طرب کی بھی اور کی بھی کی بھی کی بھی کی درمیاں فاصلا کی خوائی گئیں گئی کو درے کی طرب کی بھی اور کی بھی ان کی بھی گئیں۔ ان کو دو کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی درمیاں فاصلا کی خوائی کی گئی کی درمیاں فاصلا کی خوائی کی دو گئی کو درکھی کی بھی کی دولی کی بھی کی درمیاں فاصلا کی خوائی کی دولی کی بھی کی دولی کی درمیاں فاصلا کی کی درمیاں فاصلا کی خوائی کی دولی کی درمیاں فاصلا کی درمیاں فاصلا کی کی درمیاں فاصلا کی دولی کئی کی دو

\*\*\*

## سفركاستاره

" آج بیش میں بعد ایٹا وطن اپٹا نگ رہا ہے۔ اس بار میمال رو کر دن قبیل گئے۔ جیسے وکھوں کی کڑ وئی زندگی گڑ اور نے کے بعد جت میں آئی گیا ہوں اورا ہے بیمال شکھر کی لاگھر و وزندگی ہے ۔"

گازی بی تھوزی دیر کے لیے خاصوشی ہوئی تو و وکھزی کھول کر باہر جھا کیٹ لکا تھا۔ دُصلی شام کے اس وقت ہوا خوشکوار ہو چنی تھی۔ چیت کی جنگ خندی ہوا تھلی کھڑی کے داستے تیزی سے اندر آئی اس کے چرے اور بالوں سے کروئی تو اس ہوا کی محبت میں ڈو ہے کراسے بیدنیال آیا تھا۔

چک لیے اپنے إپ کے تصور کو نہاں اربتا۔

ذیا نیزر پورئی توجہ ہے گاڑی چا رہا تھا۔ سوباد و کے قریب بی فی روڈ کے موڈ خاسے تھاریا کے

میں۔ یہاں توجہ فروری بی ہے ، پارو دچنز ٹی ہے یہاں تک آئے آئے گاٹی کپ لکا پچے تھاس لیے اب

آرام کر کے کویا ہاتوں کی گئے سلط کے لیے تو تف کر رہے تھے۔ ڈرائیو رفے ایک سگریٹ آس کی طرف

مز حلا جواس نے لے کرسلکا لہا در دوبار جاہر کی طرف و کھنے لگا۔ بیٹا جوبا پ کی پہند ہے وافق تھا انو رجہاں

کے وجابی گائے ما تھو لایا تھا اور اب اسیو ٹی میرا مائی میر ہے جواک جگادن آئیا'' چل رہا تھا۔ ان کا نول

کے ماتھوائی کا بہت گروارشر تھا۔ یہا تھی گز کرا ہے اپنے گاؤں میں ، اپنی جوائی میں اور دائی اپنی چو نچائی میں ہے جائے۔

مسکرا سے ہوئے وہ وہ ایک اپنے شیالوں کے سلط میں جا کر جڑ گیا۔ اس کی مسکرا بہت کواس سطح
حقیقت کے اصابی نے جا مدکر دیا تھا کہ وہ اب جوان کدھر دہا تھا۔ کو کر تر ابھی بچون سال تھی ۔ اس سے دی
سال بردا اس ڈرائیور کا ہا ہے ابھی بھی تبی تجا بہینس کوفٹ کے کا ڈھا پارا ویٹا تھا جب کو اس کی کمر جھک گئی
تھی۔ سر کے ہال اُڈ گئے تھے ، تھنٹوں میں پائی پڑگیا تھا، بندیاں بھر بھر اگئے تھیں اور خیال بُوھیا نے گئے تھے۔
بیٹس سال بیس ابو تھیں کے مشکل محرا فوں نے اس کے ہون کا سا دائیل بچوں لیاتھا۔ اب را لیک می بڑگ تھی ۔ ان
ایسیے پہاڑوں پر بوٹ بہلم دریا کے تا زوپائی میں تبلیا کرتا تو جانے ابھی کتا محراب ابو تا۔ ابو تطوی میں چائی مشکل
دو ایسی بہاڑوں پر بوٹ بہلم دریا کے تا زوپائی میں تبلیا کرتا تو جانے ابھی کتا محراب کو برطری سے بھاڑ دیا تھا۔
دیکھی بوا معمد سے میں جانے والے بے جان جس اور غیر محسن بھی پائی نے بدن کو برطری سے بھاڑ دیا تھا۔
دو و دیکھنے میں بھی خاصا بوز ھا گئے لگا تھا اور اندر سے ٹور کو زیا دو بوز ھا محسوس کرتا تھا۔ کہاں اپنے وافن کے خون کی طریق کڑ بھے بوئے گرم پائی۔ یہاں اپنے وافن کے خون کی جو نے آل اور کہاں دوس الخبر سے محمود کرتا تھا۔ کہاں اپنے وافن کے خون کے خون کے ایک اور کہاں دوس کرون کی خون کی خون کی خون کے خون کے خون کی اور اندر سے کو کو کرنے کر بھے ہوئے گرم پائی۔ یہاں کا پائی بون پر

یز سنگا بدن کو جنگا کے رکھ ویٹا ہے اور وہاں بدن پر پائی ڈالنے کا خیال بھی دِل کوم وہ کر ویٹا ہے۔ آولی ہو ان مان جوتو کیا جو سے یا سرائبلی جس طرح تو اٹا ہے، بیالی می اشان چاتا رہے، اس ملک میں رہے تو ستر سال کی عمر میں اسپنے پہاڑوں کی جنا ٹوں سا قائم رہے گا۔ جب کہ وہ خود انہی ہے جنریں چھوڑ ہے ور شاہ کی طرح سوکھتا جا رہا ہے۔

ای باسر کے بہتر مستعقبل کے لیے تو وہ ایونکہیں گیا تھا ۔ابھی باسر دوسال کا ہونے والاتھا جب اس نے وطن جھوڑا تھا۔ و وان وٹوں مستری کا کام کرتا تھا۔ سارا دن ایٹیس تھیتا، بلت کرتا تھا۔ دن بحر کی مشقت کے یہ لےاسے انتخابی بلتیا تھا کا گھر کا گزاراہوتا رہے۔ جنسیٹر ہونے کی وید سے گزارے سے زیادہ کی اسے عوائش بھی بیہوتی تھی۔ دیں بکھے زبین تھی ، منت کا پکھرٹ اوھر کرنا تھا اور سال بجر کے لیے تھائی کی قشر ہے یے نیاز ہو جاتا ۔ اس کے باب واوا نے تو ای زشن کے سیارے ، اور گزاری تھی ۔ تن کے دو کیز ہے ہو تے ، و منے کی چکنی اور سوکھی رونی کھا تے اور زمین کواننہ کی بیزی نفت تھا رہتے تھے۔ یا رانی علاقوں کی دی ان کھے زیمن اس سے زیاد وور ہے بھی نہیں نتی تھی ۔ جب کہ شوداس کے کمریش مستری کی آبدنی ہے کمریش کھانا ڈ سنگ کا بن جا نا تھا اور میاں ہوگی ڈ سنگ کا پہن بھی لیتے تھے۔ یا سر کے ساتھوا سے بہت محبت تھی۔ ایک دن اس نے باسر کو بھی تیمی اور کریڈی سے کھیلتے ویکھا تو اس کی قسمت اے اپنے باتھوں پر لکھی دکھائی وسے تکی ۔ گرجی کی دوپیر وں بیں او نیجی گو ہر کھڑ ہے ہو کرا بنٹیں جو زنا مہاون کی بجڑ اس میں کمروں کی چھتو ں کویلٹ كرتاا وركيجز بينے سے آلود و باتھ تابيا ئے اپنى مى مزاورى كو بھيا كي طب كرتے ياسر كاتفوراً سے لرزا الليا تفايداس في مون ليا كراسية بيني ومسترى أيس في ويناوا ساجها ماية هاما سنا كراس كي زندكي آرام ے گزرے۔ اس نے زیاد وآ مدنی کے بہدھ طریقے سو ہے۔ جت وز کاروبار کر نہ سکتا تھا۔ کرتا بھی تو مہیتوں یں اننامقر وش ہو جاتا ۔ توکری اے ڈ منگ کی مثل نہ تھی سر کاری ونتر وں میں ای جیسے اہلیت کے لوگوں کے لیے بیز اس، مال یا بیلداری اسامیاں تھی اوران اسامیوں کا مطلب تو میلے ہے بھی زیا وہ بھوک تھی۔ ا ما راس نے وی کیا جو ہو تھوہار تطے کے ہر تو جوان کا خواب بوتا ہے قرض بکڑا اور اپر تھم ہی کے رقبط محراؤل شن جا الرّ القاران كابرن قدرتي طور يريمي بتوكر وراقا اوراب جومال عندور بواء يروليس ش العكا برلكايا ور ہے رقم مشقت کے لا منای منسلے میں جگڑا آیا جہاں حکمن کا براحیا ان قرض اٹا دیے اور کر کے مالاہ بہتر كرين كے خيال تك دے مانا تواس كا مران دوى صفح عربي في خالاتها ..

یتیم پلاتھا تو مال کے لاؤنے تی جمیلنے کی اتی سکت پیدای ند ہونے دی تھی۔ جدن نے بہت دہائی دی لیکن اُس کے اغرار کیک ضدتھی۔ ہارت مانی۔ آبستہ آبستہ جدن تختیانے لگا ورودال گری اور اِس تختی کا عادی

جونے لگا اور کام آسان کلنے لگا۔ آیک می زیس میں اس نے سب قرض اٹارویا میلین بدایک سال جس طرح ے اس کے دل پر سے جو کر گز وا تھا ، بچھو وی جانٹا تھا۔ سب سے بیز او کھاتو جگہ کی اجنبیت کا تھا۔ گاؤ ں میں تھا تو ہر طرف اس کی چھان تھی ۔ یا روں دوستوں کے ساتھ کے تھے، رشتہ دا روب ہے میل طاب اور کھر کے يُرسكون ما حول كي وحد سے و بيرز زرگي كي كرز رفي كا حساس مي جيهونا تما جيم ساون كي مهلي مارش كے بعد تا زه ہوا کے جو تھے جل رہے جو لیلین بیان پر دلیں جل ہر وفت اجنبیت کی نکا جس اس پر ٹرزی رہتی تھیں ۔ کسی کو کیا معلوم و وکون ہے، کسی کواس کی کیا ہروا۔ اے اچنا اجنی لو کول کے درمیان اس کی حیثیت جی کیا ہے۔ بہاں اس کا احول برتماا ورا سے ہوں لکتا تھا کہ ووغود میں تھا۔ جسے چھلی ہے اٹی میں ہوتی ہے ،ایسے می دواسے ما حول ہے تھا دیا حول چنس کیا تو و و بھی شدریا تھا۔ جیسے جینو کی تحق کو میں کسی کو برہند یا جانانے رہا ہو۔ ایک ایک قدم بریاؤں کے جمالے میں ویتے تھے۔ لیریمان کے موسم اس کے لیے اجنی تھے۔ وویا کی موسم جموز کے آ لا تعاجواس کی زندگی میں ہے اسے رنگ بحرتے تھے۔ یہاں ایک می وسم تعاج شکیس بدل بدل کے آتا تھا۔ اگری ۔ بلک گری ۔ جنت گری ۔ اس موسم کی ہے رتی اس کے وجود کو انتک کرتی جا رہی تھی ۔ وہ یانی جموز کے آيا تها ، بيال برخرف ريت تقي - بريا في مع جدا بواقعا اور بيال منظرا ورنظار مدونول بين خاك أزني تقي -سب سے برا اور دیوی کا تھا۔ اپنے کمریش آس کے ہوتے سے شکو تھا۔ وہ پچھ تاہی کرے آس یاس آس کی موجود کی کامسرف احساس بھی ہوتو اس کے حوال بے کیف آمیز نشر ساجھایا دبتا۔ وصال کا رافکلا بلنگ اس کے تصور میں بچھار باتا ہاس کی توشیو وارفر ہے میں بیوتو سے قم اور بختیاں جاریائی کے جاروں یا نبول ے بت كر كمرى رائى تھي ۔ و ها س بوتى تواس كى اداؤں رغوركرنے كى مبلت ي تاتى ۔ بس نشے كے عالم یں و کھتار بٹا تھا جیسے ساون کی بارش ہے سلے کی شندی ہوا بدن کوسیلا رہی ہو ۔ بیبال اس کے نہ ہونے ہے زندگی خارزارتھی ۔ برقدم پر کاشنے جیسے تھا وربسیں اختی تھیں ۔ محسن سے اواس سے تھے ایما تاتواس کاول بکار یکارکر بوی کویا وکر نے لکتا ۔ اس کی ایک ایک وا اس کے دھیان میں آتی اورا سے تریائی رہتی کے بھی اس کا نہا کر عنسل خانے مصافحہٰ یا وآتا جب اس کی شلوار میٹس اس کے شلے بدن سے جگہ جگہ ڈیکی ہوتی مجھی وہ تقدوری میں جنگ کرروٹیاں تھا چی نظرا نے لگتی۔ کوئٹ اس کے یا لیسی سمنی پیٹھی پیٹھی جو تی اور بھی بھی راتوں کواس کے نبویے بستر میں لیٹ کراس کے ساتھ دلیکی دیر تک میٹھی سر کھٹیاں کرتی رہتی ۔اس کی یا د سے جہال ووگھڑیاں انچھی گز رہا تھی وہیں ول کی تڑ ہے تھی اضافہ ہونے لگنا۔ وہ داپس پلننے کوچیانا کنین جن خوابوں کے لے ووآلا تھا، ووا دھورے جموڑنے ممکن نہ تھے۔ووٹوا بام کی زندگی تھے۔یاسر جو کہ ووٹو دی تھا۔ووا کثر میں سال آھے دیکھنے لگنا جب اس کا بیٹا تھیں بین ای طرح کا جیسا وہ ہے، خوبصورت لباس بیس کی اچھی می

الیندوری علی بڑھ رہا ہوگا۔ اپنے ہا ہے کی طرق پینے میں اور گروے افے ہوئے گیڑے بہتے والو ہا تک کر ہے ہو کرمز دوری و نہیں کرے گا۔ آن ایک نسل فر ہائی و فی ہے اگا نسل فر آسان زندگی گڑا رئی ہے۔ اگر وہار کروائی چاہ کیا تو اس کا بیٹا بھی مستری ہی ہے گا۔ بھی جلتی آگ جمیلتا اور پتے طبوق اٹھا ٹاس کی قسمت ہوگی۔ اگر بینے کی قسمت لکھنے کا اختیا رخدا کے بعد کسی کے باتھ میں ہو خوداس کے باتھ میں ہے۔ اگر ہمت کر نے بینے کی قسمت ایکی ہو جائے گی ورزینا بھی قسمت کو کوستار ہے گا جو بالوا سط ہا ہے گی کم ہمتی کو طبعی ہوگا۔ رہی ہات بینے سے طبح کی ماس کو ساتھ لیے پھر نے کی ماس کے باس کے باس بینے کی اقب سر مر ہمتی کو طبعی ہوگا۔ رہی ہات بینے سے طبح کی ماس کو ساتھ لیے پھر نے کی ماس کے باس بینے کی اقب سر مرکز کے باس کا اور کی کے باس کو باس کی بینے کی اقب جب اس کا اور میں جاتا وجود خان خان لگا تھا۔ جب اس کا خواج ہو ایک گا دوبا کا دیا ہے کہ ساتھ رہے گا اور

اس دوران بہت کی مشکلیں جی آئیں لیمن اس نے ہے بھی کا مظاہرہ ندکیا۔ ایک دفد لوہ کی وزئی ہا درگر نے سے این کی مختلی بھی آئیں جینے سے معدور بوااور جار بینے بہتال رہنے کے بعد بحال برا اثنا بھی بوالیس کر والوں کو شارونک نہ دیا ۔ حکن بوتی ۔ جان ٹو ٹنا ۔ فرئی ہیں پر بیٹائیوں کے جھڑ چلت موالیا تا بھی بوالیس کر والوں کو شارونک نہ دیا ۔ حکن بوتی ۔ جان ٹو ٹنا ۔ فرئی ہی ہے بوار گرکی کو ٹی بات مرج لیمن مب بھی اس کی والوں کو اشت کیا ۔ گر جب بھی خطابھوایا ، میں بٹایا کر سب ٹھیک ہے اور گرکی کو ٹی بات جین ۔ مال کی واستاتی اور وائن کی بہاری بھی واقتی کی طرح بھی دل نہادا ۔ میت میں کھوٹیاں کرتا یا سر کی آگھوں کے آگے دبتا اور وواس کے لیے محت کرتا جاتا ۔ محت کے اس مار سے دورائے بلک ابھی بھی اس کی آگھوں کے آگے دبتا اور وواس کے ذبی پر بھی خیال ماوی دبا کہ شا ہے وجو دکی آئی کروں کا تو بہر امیٹا اپنے وجو دکی بھیاں بنا نے گا۔ میں اپنے گر والوں سے دور ، پرائے دیس کی ہے دہم خاک میں دبا ہوں تو کرد کی بھیاں بنا نے گا۔ میں اپنے گر والوں سے دور ، پرائے دیس کی ہے دہم خاک میں دبا ہوں تو کہا ہی کی دبا ہوں تو کہا ہے۔

ابوظہبی ش گزرا پہلاسال ای کے لیے جب بب بہ وشکل تھا وہاں ایک ایسا قابل احتہارہ وست بھی اللہ میں گرا ہے جا استہارہ وست بھی اللہ مولی کا رہنے والا اللہ اللہ میں کے بوئے سے زنرگی کے ہے آ سائی سے کفتے تھے ۔ فالد مجبوب ۔ لاللہ مولی کا رہنے والا تھا۔ ایک خوا اور کر وار کا یا لک تھا اور ووئی نہمانے والا تھا۔ اس کے ساتھ بھیلی طلاقات تو سرف ساتھ کا میں کرنے کی وجہ سے بوٹی لیمین جب ساتھ رہنے تو رفق رفق ایک اچھا تھائی بن کیا اور پکو مدے اور وہ ایک ورس سے کے گرے دوست بن چکے تھے ۔ یہ وہ تی مثانی دوئی تھی جس شک شکھ اور و کھے کے بہت سے مواقع آئے تھے ۔ وہ وہ تی بازی مثانی دوئی تھی جس شک شکھ اور و کھے کے بہت سے مواقع آئے تھے ۔ وہ وہ تا ہو جو بیا وہ تو کی بیت سے مواقع آئے تھے ۔ وہ وہ تا ہو جو بیا وہ وہ تو ہو تھا کہ بھیلا ۔ برسوں کا ساتھ رہا اور وہ وہ ایک دولوں ایک دوسرے کے لیا زم والز وم بھونے گئے اور یا وجود پر وئیس اور توکری کی فیم پھیل مور تھال کے ، وہ

جہاں بھی رہے ، استخصر ہے۔ ایک کوفوکری ہے نکا لا گیا تو دومر ابھی اس کے چھپے چھپے فت یا تھ پر آ کر جھٹھیا تھا۔ ایک کوئی جگہ نوکری ٹی تو دومر ہے کو تکی وہاں ہے تھیا۔

پاکستان اورا او کھیں۔ یہ چکر کتے رہے۔ اس دوران ان دونوں نے کی طاز میں چھوڑی ان چکہ علاقی کی ہے۔ اس دوران ان دونوں نے کی طاز میں چھوڑی ان کی جگہ علاقی کی ہے۔ اس دوران ان دونوں نے کئی طاز میں گئے ہوئے کی دیا ہے کہ دوران کی مثانی جمعہ کی جہ سے کہ دوران کی ہے۔ اس دوران کی مثانی جمعہ کی جہ ہے جو جا ہے جی ۔ وہ دونوں ایک دوران کی ہے۔ اس دوران خالد ہرسال اوروہ دو تین سال بعد شکھ کی جو اور سے کے ساتھ جز کر بیش سال بعد شکھ کی جہاؤں جی آئے رہے ۔ پردلیس میں آئی دے روکر جو تعنیس چنز ہے پر کھر بڑا ان کر چست جاتی تھی ، انھیں بہم چنا ہے کے باغوں سے دو وہ لیتے اورنا زورم ہوکروائیں پھر سک رہت چا کئے جلے جاتے ۔

افدارہ بری بیت گئے جہاں کا بیا Coms at اٹھیں بنے کے لیے وافل ہو آبیا۔ اے لگاتھا کراس کی تحقق کا صلال رہا ہے ۔ ایکی ووج ایس کا ہوگا اور اس کا بیٹا اٹھیں ہو چکا ہوگا۔ اپنی کہنی بیس اس نے انجین ول کی شال و کچر کئی گئی اس نے انجین ول کی شال و کچر کئی گئی اس کا بیٹا ان کی شال و کچر کئی گئی اس کا بیٹا کی اس کا بیٹا ہو گئی ہوئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پکھری مدھ اجمد ووا ہے ہا ہو کی طاقت بنا ہوا ہوگا۔ بیٹے بن معاہد کی انظمی ہوتے ہیں گیلین اس کا بیٹا جوائی کا ساتھ ہوگا۔ بیس سوئ کرائی کے تقسور بی آئش ہا تری ہوئے گئی۔

یے کے ساتھ اس نے افکا ہو وہ یا ، جواس نے کہا ہو مان ایا ۔ کھانے پہنے سے لئے کرا ہے ہو ہے وہا تھا کہ وہ اس کا اس ہے ۔ جواس نے باقا ہو وہ وہ ہواس نے کہا ہو مان ایا ۔ کھانے پہنے سے نے کرا ہے ہو ہے تک کے بھی فیلے وہ فو دُرکتا ۔ پاپ نے بتا اور تا بھی وہ تا آپ اس بی ساتھ ہے کہا ۔ اس نے ساتھ بی کا جا ان وہ ساتھ سگریٹ ہے ہے کہا ہے تا ہے بالا بھی ساتھ ہے کہا جا ان وہ سے ساتھ ہے کہا ہا ان سے سے سے خوال می کی کا پہنے کہا ہا گاہ تا ش کیلا و رافو کوئی کرتا ۔ پاس کے دوست اس کے بالے کہا باتھ کہا ہا گاہ تا ش کیلا و رافو کوئی کرتا ۔ پاس کے دوست اس کے بالے کہا باتھ کہا ہو گئے ہو گئے ہوا ہے کہا ہو کہا تھا ۔ پہنا ہو کہ کہنا ہوا کہا ہے کہا ہو کہ کہنا ہوا کہا ہو کہ کہنا ہوا کہا ہو کہنا ہوا کہا ہے کہا ہو کہ کہنا ہوا کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہ کہنا ہو کہنا ہوا ۔ کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہنا ہوا کہ کہنا ہوا کہ کہنا ہ

محوا کے بیس سال گزرے قیام کی تعلیم خمل ہوگئی۔ آے لگا کے منزل پھوٹر یہ آگئی ہے۔ لیکن جہارہ اور کے بھو نے جہارہ اور کے بھو نے من وقت کا سامنا کریا چاتو اس کے تواہ بھر نے گئے۔ اور اور کے بھو نے کا ماس نے کافی کے اور بھی تو اور بھی تو کا را کہ تو کری ل گئی ہینڈ کی کی بوائع بے گئی میں تو کری ہوئی تھی اور بھی تو اور بھی تو اور بھی تو کو کی بھوٹی کے اور بھی فاسی ترتی کر جانے گا۔ باب بھی اور ابھی تو اور بھی فاسی ترتی کر جانے گا۔ باب بھی کر اور بھی تو اور بھی فاسی ترتی کر جانے گا۔ باب بھی کر کی بھی ترام بد تھا۔ باس نے شادی کے لیے کب سے اور کی بھی تر کر گئی تھی اور بھی اور بھی کو کی اور بھی کر کی سے تھی اور اس نے میں اس نے فاسی فراٹ دنی کا مظاہر واکیا اور بھی کو کی کا احساس نہ میں نے دیا ہو تھی ہوگئی ہے اور بھو کو دیکھ کی کو اور بھی کی بھر آئش ہوتا ہے۔ بھی تو تی ہوئی کے دون یا دائر ہے ہوں۔ شادی کے بھر سال احداد ان کے گھر بھی کی بھر آئش ہوئی ہوئی کی دوئی کی بھر آئش ہوئی ہوئی کی دوئی کی کی بھر آئش ہوئی ہوئی کی دوئی کی کہوئی کی بھر آئش ہوئی ہوئی کی دوئی کی کی دوئی ہے۔

آے گئے ہیں سال کڑ رکئے تھے۔گھر کی حالت بھی بہت ہجتر ہو گئی آگی۔ پلانہ مکان۔ دومنولہ۔ زندگی کی ہر آسائش میسر تھی۔ گاؤں بہت یہ: اتھا اور لوگوں کے بیزے بیزے گھر بھی تھے گراس کے گھر وقدے

اورآن کتا الله و تفایہ موی کرکہ بیمان رہے ہوئے آے دن گئے کی تا ورت نیس بے گیا۔ اب و ولامحد و دیدے کے لیے بیمان روسکانے ساب اس نے بھی اس دوڑٹ میں دویا روایے قدم نیس رکھے۔ اس طرت مستقل آئے کا داس نے کب سے سوئ رکھا تھا لیکن کمر کے حالات اجازت می ندویتے تھے۔ کمر کی مقر وربا ہے ایک تھیں کو تھیں بونکہ بی کی ٹوکری ہی ہورا کر شتی تھی۔ یا تستان واپس جا تا تو بھوک ہی کا تی بیز تی۔ یا سر کی توکری کے بعد اے امید تھی کو اس کے لیے آسانی ہوجائے کی لیکن اس کی شاوی پر اتنا پھی ترین کرمان المياك پر تقي مدهد أس قرض كوانا رنے ميں لگ تي - پھر يا سركي آيد في اتني بيتني كركم مسلم كي طرن وهل سكتا -یا ہے کی آمد ٹی منے وری تھی۔اس کے یا وجود وہ جوزتو ڈکر کے گھر جائے کا کئی دفعہ ارا دوکرتا تھالیین اس کے ساتھ خالد مجوب بھی تھا ہوا ہے گھر کے جالات ہے جبورتھا ۔یا ٹی بیٹیوں بعد اس کا ایک بیٹا تھا اوراس کوجوان ہوتے اور با ہے کا سیارا بنے شرایسی مدانگ جائی تھی ۔ان سب کی شاویاں اس نے می کروانی تھیں ۔ بوجھ میاڑوں کا ساتھا، خاندہ کیے تنا جل برسکتا تھا۔ سو جب بھی خانداس ہے والیسی کا تیز کر وسنتا تو بنس کراس کا التوصل بن هانا اور دو بیار سال کے لیے مزید روک ایتا: ایمی جاری تر بی کیا ہے یتم تو جھ سے بھی ایک سال چھو نے ہو۔ ابھی سے کھر جا کے والا دیر ہوجھ کیوں بنتے ہو۔ کماتے رہونا کہ کمر والوں کوتم پر فخر دے۔ ہوجھ ہی کئے تو اٹھا کر وٹنٹے پر آ جا کیں گے۔اور پھر میرا بھی تو سوچو پتم چلے گئے تو میں کس کے سیارے پر یہا ال رہول گا۔ تعمار ہے بغیراتمہ کیا اتر ہ ہے۔ سائس بھی کیا بتا رائے میں اٹک جائے ۔ جا کیں کے تو ایک دن اکٹے می یا کنتان جا کمیں مے فرود مینے بینے کو جا نتاتھا کہ و عبا ہے کے ساتھ اپیا سنوک ٹیس کرسکتا کمین خالد کے اکیلا رہ جانے کا خیال اسے بھی ڈسٹا تھا۔ وہ کام کمٹا رہا۔ خالد کا سائس جلمارہا۔ اولا وکوائی پر تخر ہوتا رہا۔

ایسی جمید ڈرز مے پہلے تک اس کا حوصل قائم رہا تھا لیکن جب ایک دات فالد جموب کا سائس اس کی موجود گی کے با وجود دائے میں انگ کیا تو اس کا حوصل بھڑ ام سے بیچے آگرا۔ فالد جسے زند وول آدی کو ہوں

ہے جان دیکھتا ہی کے لیے زندگی کا سب سے روح قراسا تجربہت کو پاکستان کیجے کا وردینیوں کوفون پر تملی دیتے اس کے اپ کے بیاستان کیجے کے اپنان کیجے کے بیاستان کے بیاستان کیجے کے اپنان کی کے فیم السانی تج العمر والموالی الله والموالی کے واقع وائی کو وہ فور دیگی گئم ہوچکا تھا۔ اس کے افراد اللہ کے مراقع جانے کی جمت نیکی ۔ وو ٹو دالا ٹی بنا پڑا رہا تھا۔ پائی دن بعد اس نے بیچے سے مرف ایک بار پوچھا تھا، آئیا جی فنش کر کے گھر آ جاؤں؟ جیتا اس کے جذبات بھتا تھا، آئیات میں جواب و سے دیا ہے اپنی دن ایک تھے۔ بلک و سے دیا ہے اپنی اور بیاستا کی بھی گزرے تیس کی جذبات کی تھے۔ بلک و سے دیا ہے تھے۔ بلک میس میں میں میں ایک ایک آئی کو زاد فئت نگر آنیا تھا۔ ا

و وگاؤں کے قریب کنٹی چکے تھے۔ یاس نے آنکھیں کول فاقیں۔ عشا کا وقت ہو چاہ تھا اور ہرسو تاریکی تھی۔ آس نے باہے ہے باتیں کرنی شروع کر دیں۔

"الإلى أيها لكروب اليشك ليوالي أكر"

'' لگنا کیا ہے۔ ایک ٹواپ تھا جو ہورا ہو گیا ہے۔ اچھا ہے کر زند وا ٹنیا ہوں۔ خالد کی طرح آتا تا تو شاچ آتھوں کوقبر میں بھی سکون نے آتا ۔''

" خالد جا جا كى و قاعد كا يمهد السوس بها بى ابهد برانى دوي تقى آپ لوگول كى "

"تم جنازے پر کئے تھے اس کے اس کا چیرہ وریکھا؟ نیس ویکھا۔ ہے۔ اے۔ ای سے لاش می ساتھ اپنے جیجے چین کر ندی ویکھنا ہیں ترزگر کی میں ساتھ اپنے جیجے چین کر ندی ویکھنا ہیں ترزگر کی میں ساتھ رہا اسکوا تا ہوا والیا ہی توقا ہے۔ اس وی روون آئی کل رہا ہے کہ اور اسکوا تا ہوا والے ہیں اور اسکوا تا ہوا والے ہیں ہو والے کے بعد بھی تن روون آئی کل رہا ہے گا می ہو یا اے؟ اس وی روون آئی کل کے بور کی ہے۔ ایمن کی آئیکس بھر آئیں۔

'' بہدوا چھے آ دی تھے۔ ش ان کے جنازے پر آبیا تو سب لوگ ان کی تھریفیں کر دہے تھے۔ ان کے بچوں کارورو کے برا حال تھا۔ چھوٹا احتشام تو پاکل جو رہا تھا۔ پتائیش ان ہے جیا روں کا کیا ہے تا گا۔''

'' پُرُونُین ہوگا آگھی۔' ووا ہے آنسو پو ٹیجے لگا۔'' اللہ ما لک ہے ۔ پوری تم خالد نے ان کے لیے بہت پُری کیا۔ اتنا پُری آئی ہے کہ آٹھی زندگی کی تنگی تیس ہوگی۔ بس با ہے کی کی محسوں ہوگی جس کا کوئی علاق تبیس ۔''

للرائي خيال من ممكران لكان بتعميل بلا به كان المسال مكان أون مح مطابل زند وبالمحى الا كوكامون مباق مرد وبالمحى ثير الا كوكام " "كيام طلب؟" " مطلب ہے کا گر ہو۔ اے۔ ای میں آدی ٹوکری کے دوران مرجائے تو اس کو کھیٹی کی طرف ہے۔ انٹورٹس کے پہنے الگ ملتے ہیں اور مزدوروں کی انجمن کی طرف موشل سکیع رقی الگ۔ خالد کے گال طاکے بائیس آئیس لاکھ بان کئے ہیں۔ تو بیاس کی اولا دکواچھا خاصا مباراہو گیاہے۔"

"الالى الهيماني جكروب كي جكرتو كوفي أيس ليسكمالا-"

''''نی مدت با بر دوکریونو جمیں جا گل می گیا ہوتا ہے کہ چسے کے بغیر باپ کارشتہ اپنی اہمیت منوال 'نہیں سکتا ۔''

کمر آگر جیے بی زندگی دائیں لی تجھے۔ پیری تو کہ ایک لی تجاری اولینڈی بونا تھا کراس کی جاہو جی تھی لیون دو

الوں تھا کرا ہے گئر میں تفایہ بی بال تھی بیوی تھی بہوتی بہوتی بہوتی بہوتی بہوتی بہوتی ہوری داوری تھی اورائی زمینیں تھی ۔ وو

وقت جوراس النجر کے بہر میں بخت بھر کو کا نے جیسا گزارا با نہ تا تھا، یہاں جہلم کے بہتے وحاد ہے جیسا دوال

رہتا تھا۔ ہفت میں کر رہائے بہت بھی بہر ہوتا بی نہ ہوتی گئر میں جا رشوائی وجود اس کے آتھی میں پھولوں کی

جا رکیار ایس جیسے تھے ۔ ووال سے بہر ہوتا بی نہ تھا ۔ ایک نشیلے سے مر ور میں مست رہتا تھا۔ بہلے کو ہفتہ والو ال

كرى زندگى اس كے ليے أس جنت كى تعيير تھى جس كا خواب اس نے عمر بجرو يكھا تھا۔ بورى دات

ا ٹی وہ کی کے پہلو میں اپنرہ حداثی کے سی متعین کہتے کے ٹوف کے بیٹیر ، رہمی اس کے لیے اٹو کھا لطف می تھا۔ مہلی دفعہ اے احمال جوا کے تورت لطف تب می وی ہے جب وہ جیشہ باس رہنے کا احمال لے کر آئے۔ اگر جدائی کا لوستر رہوتو اس کی قربت کا لطف لینے کے بجائے اٹیان اس کی قربت سے ممکن حد تک زیا وہ سے زیا وہاند مے کشید کرنے کے چکر میں بیز جاتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کرائے مورث سے پہلو میں بیٹ ہے ربتا بھی آسودگی ہے جوشا ہر دوسر ک تورت کو چوڑ نے پر بھی بیٹل تکے۔ پھر بیوی کے ہاتھ کا ذا افتہ اس الخیمہ میں اپنے بالکوں سے لا دوستوں کے بالکوں سے بینے کمانے کھاتے دفت بھی و و کی ذا اُفتہ یا دکیا کرنا تھا جس یں کچوٹائس نہ ہوتا تھالیلین اس کے کھرے بیار کا موارث ورشائل ہوتا تھا۔ وو کچوبھی نیڈا نے ہمیت کی ایک نظری ڈال دینڈ کھائے کا لطف بن جاتا تھا۔ وہ رونی جو ہاتھوں تک آتی تو روکی ہوتی ، یوی کی تبخی تبخل نگاہوں کو دیکھتے و کھتے زباں تک آتی تو شہد وشکر ہیں تھلتی ملی اتر تی چنی جاتی ۔ اور یہ سب زبھی ہوتو اس کے قریب ہوئے کا حمال می اے شکھ ویتا تھا۔ اس کے بیروں کی آبت ہوتی اس کی پیوٹریاں سات اس کی آواز بنائی و بے حاتی واس کے رتامین کیزوں کی ایک جھلک ہی دکھائی وے جاتی تو وہ جیک انعتا تھا۔ بیوی ے بھی زیا و اشکورا ہے باب کے باس بیٹھ کرمانا تھا۔ امل رشیقو اس کے ساتھ تھا۔ یا ہے تو ہوش سنیا لئے ہے سلے بی آگلی دنیا کوسد حارثها تھا۔ بھین ہے جوائی تک اس کے لیے دنیا بیں واحد آسرا وافی مال بی تھی۔ یہ مال ا ہے بوز عمی تھی اور اس سے خدمت کی مثلات تھی۔ بیٹا بھی کوئی کی تہریتے دیتا اور مال کے بوٹو ل سے نگلی ہر ما معد يوري كرنا -اس كي يهوهنديد يرحى تكم تقي -ا يتح مليق والى اور بهيد زيا دو توبعورت -اس اسية كريس و کھنای ایک انوکی سے سے کا یا عث بنآ تھا۔ ووٹوش ہوتی تو جان اینا کہ بیتا بھی ٹوش سے اور بننے کی ٹوٹی کا سوی کرو وقر بان ہوتا ریتا ۔ چر اس کی لا ڈٹی رامین تھی ۔ دوسال کی معصوم کلی۔ ہے رے کمر کی روکل ۔ اپنی تت متوزی باتوں سے گر بجرکو جاکائے رکھتی اور پھرکی کی طرث کھوٹی اپنے وجود کی ٹوشیو سے ہر جگہ کو میکائے رکھتی ۔ بہت تیزنقی اور حیب ہونا جانتی تھی تیکن جگہ بینصنا ۔ ان کا کمر خوشیوں کا از کی بسیرا مطوم ہونا تھا ۔ و داسیط مولاكا شكر اواكرة جواسية عيد كمرين بول واليس في آياسال في الحي خوشيول كي وعاما كي حي راكر فالدك طريّة أثاثة كيابيسب اليه بوتة؟

کر بھی اس کی زندگی شکھ ہے عہارت تھی تو کر سے باہر کی زندگی سکون کا وہرانا م تھی ہے۔ دہانیوں سے تر سے ہوئے کے لیے اپنے گاؤں میں ہونا بھی شکھ تھا۔ اس کے سکے بھی بھائی ہے۔ ان کی اولادیں تھی سا تھی خاصی وسی برا دری تھی۔ ووان میں تو ہوکر رو آنیا۔ سے گھر سے نکلیا تو شام تک ایک ایک کر کے برا دری کے بھی گھر کھوم آتا تھا ور کویا ہے سرے سے برا دری میں داخل ہوکرایک اہم فرون بھا تھا۔ جیاہ شادی اور مرنے کی رسموں میں ہوری تندی وکھاتا۔ زندگی بیش برسوں بعد ملی تھی تو وہ اس میں ہوری طرح شامل ہونے کی خوابش بھی رکھنا تھا۔ جوآ کے تھوڑے سے دن اس کے پاس رہ گئے تھے، ان میں پیچھے برسوں کی کی بھی ہوری کرنا جا بیٹا تھا۔

"یاسر جیا اشتمیں اپنی آ مانی میں اضافہ کرنا جا ہے۔ تمعارے چیوں سے تمعارا گر نہیں چل مکتا۔ آفرتم انجینئے ہو۔ واقوا تاکیا ہے جیں۔"

''اہا تی آ کہا تی آ کہا تی آ کہا گئا ان کے حالات کی آئے تیس سی آئے شکر گزار ہوں کہ یہ ٹوکر کی گئی کی ہوتی ہے ور میمار سے ہاں انجینز کو اس طرح نول رہے ہیں جیسا ٹیوں کے دینے ۔کوئی پوچھتا ہی تیس ۔''

ووليلن بول محركا نظام كي حلي كا-"

''مُإِلَىٰ إِلَىٰ اللهِ مَن روكَرَةِ مِن وَكَرَةِ مِن وَكَرَةِ مِن وَكَرَةِ مِن وَكَرَةِ مِن وَكَرَةِ مِن وَكَر جائے۔ انجین اگر ترام نیکھائے آوا کا بچھری کا سکتاہے۔'' " لين يُرَ الْجِينَ لُوكُ فَي بِعِنْ إِوْكُ اللَّهِ بِعِنْ إِوْكُ اللَّهِ بِينَ " أَنَّ مِنْ فِي إِن بُوكُر يوجِها \_

''نہائی اور آپ نے بورا سے ایسا کی شار یکھا ہوگا۔ یہاں ورحساب نیمس جس کسی کا ڈائز کیک چھکا لگ گیا ماکس بوئی کہنی شک ماتو اس نے چو ہز کے کھائی جس منیش تو شاری طرب سومکی پر گزارا کرنا پرتا ہے۔ شن کی جی سویق رہا ہوں کی اب باہر جانے کی ٹرائی کروں۔''

'''نیں تم باہر ہرگز نہ جاؤ گے۔ ہم سوگی کھائیں کے۔آدی کھائیں کے گرشمیں باہر جانے کی اجاز مصافیاں دیں گے۔ پردیس کا دوز ٹ میں نے ساری زندگی کانا ہے ۔ بھر اجیٹا بھی آئی سے گز رہے پیمیں ویکھ نہ باؤں گا۔''

اس تصورے ہی اس کا وجود کیکیا آیا تھا کہ بیٹا وی زندگی گزارے گا جواس نے گزاری ہے۔ کوک ووجا نٹا تھا کہ ایک افجینٹ کو بہت ہی مراعات ماصل ہوتی تیں اور وومز دور کی مشکل زندگی ٹیس گزارے کا لیلن پھر بھی پرویس میر دیس ہی ہے ۔ تمام تمرائی نے شکھ اور دکھ کے معانی میکی متعین کیے تھے کہ شکھ دویس بوتا ہے اور ذکھ پرویس ۔ تواجے بیچے کے کندھول برڈ کھ کی تھڑ کی لاوٹے کا ووموی بھی زمکنا تھا۔

جيئا پينڌ ي وائيل چا آيا تو اس نے قول ڳور نے کا سوچا ۔ مزودري ووکر درسکا تھا۔ اتى بدت پاہر
در بنے کی وہر ہے اس کی خاصی وزید ہی ہوئی تھی ۔ جب بھی پہنی آتا عظمک سفیر کیڑوں میں دن گزارتا تھا اور
گر دن قم رکو کر باعد کرتا تھا۔ اب وی آوگ سب کے ماسے گردن جوکا کراور گند ہے گیڑوں میں جانے
کا کہتے سوچا۔ بہنا محتی کا کام البت ایسا تھا ہے کرنے میں کوئی تو بین بیچی ۔ سواس نے جتی پاڑی ہو ہے کرنے
کی تھا ان فی چھیکیدا رواں سے زمین وائیس لے ٹی اور قود کام کرنا شروب کر روا ۔ اب کون سا بیٹوں سے بال
چلانا تھا۔ سارا کام مشینوں نے کرنا تھا۔ زمینداری کو باتھ لگانے مرقول کر رگئی تھی گیئی جنہ بڑی کو جہ
جان کا کام اس کے قول میں تھا۔ دی تو گھے زمین تھی اور با رائی علاقے کی عام زمینوں کی طرح یہ چھوٹنگ
میٹیوں پر تھی ۔ ان کی زمین کے لیے اپنا ٹر بیٹ کو اور ٹر بیٹوں کی شینوں کی طرح یہ چھوٹنگ
کراید دے کر ان سے کھیے تیار کے۔ جب سوٹ کے آٹر پر کھیتوں کی شی زم ہوگئ آو اس نے تو والوں کو
ڈائی ۔ یہ کی خاصا تو تھگوار رہا ۔ چون سال پرانے پاؤں جب سے بھی تھیتوں کی شی زم ہوگئ آو اس نے تو والوں کو
ڈائی ۔ یہ کی خاصا تو تھگوار رہا ۔ چون سال پرانے پاؤں جب سے بھی تھیتوں کی شی زم ہوگئ آو اس نے تو والوں کو
ڈائی ۔ یہ کی خاصا تو تھگوار رہا ۔ چون سال پرانے پاؤں جب سے بھی تھیتوں کی شی میں ہو ہے تو شفند کے کی دائی اس کے پورے وور میں آڑ جاتی اور اس کے بول کی تمام حبیا سے جوان گلیش ۔ می بو ہے تو شفند کے کی دائی اس کے وطرح کے کا دوا لئے کے تین دولوں میں اس کے زندگی گڑا روگ تھی ۔ کھا دوا لئے کے تین دولوں میں اس کی تو سطر پھر سے بر سے والے۔

اس کی بوری نے اس دوران اے مجملا تھا کہ جس کا کوئی فائد ایس ۔ اتن محنت کے بعد جو پڑھ باتھ

آئے گا۔ اے و کھے آرانناروہ می آئے گالیلن اس پرجنون موارفغا گھر کے مالات سنوار نے کا۔ فارغ بیضنا ا سے گوارای تراقا اسوفیق میں کی زار والے بیوی جا روا جا رہدو کروی اور مال وعاکمیں۔ جب بھی تعیتوں میں مندم كاشت كردى أو بهي تعينون كاخيال ركتاب ورى كام كوفي نديونا تفايه رف تعمل ويجينه يح بلي كعينون كا چکرٹ ورلگانا ۔ چیوٹی رائین کوکندھوں پر بھانا اور کسی ٹیس کھیت کا چکرلکا آنا۔ وفت گزاری کے لیے کہمی کسی کھیں ہے جن می یونیاں نکالنی شروع کر ویں مجھی کئی ہے کسی کا کوند درست کیا، جھی منذ برسیدھی کروی۔ را بن كومنذى ير بنها وينا وركام كرما تهرماته ونياجيان كي كبانيان سنائ ركفتال ان كباغون عن سب ي حاوي رنگ الني أي مع حيث كابوتا - الني وهر في كافسن متانا اورا سه متانا كرايي زين بوتو آسان يكي مبريان جوتا ہے ور تدوونوں می ظالم جو جائے جی ۔وواسے رور وکر ووؤ کوستا تا جوشنوا وے کو برولیں میں سنے جاتے ہے اور مسکر اتی آتکھوں ہے کہائی کوشم کرنا جہ شنہ او دائی سرزشن کی آخوش میں بنتی جانا ۔ کہانیوں کے ساتھ ساتھ کام کر ہتے ہوئے تولا ہے تھیل کی ہری ہو شہو محسوس ہوتی تو و و نشے ہے لیک جاتا ۔ جزی پوٹیوں کے ا کیئے نے یہ ٹی کی جو توشیر ہوئی ، انھوں پر جن ٹی ہو نیوں کا رس مبلکا تو و وقو دیکی تا زو ہوا نمتا۔ شامہ کے اند راحی مالا ل کی منگ ہے جس رہت کی دحول نکلنے گئے تھی۔ اس کے حوال اپنی منی کی خوشہو وَاں الس اور راکمت سے و و بار و آثنا ہوتے جارے تھے اور و واٹنی شترا دی ہوتی کوستا تا کہ سر دلیں میں جانے والے شتر اوے کوکیسی پھیکی مٹی پھاکتی ہے کہ جس کواس کیا چی سر زمین کی منی ایس رنگ رکیل تھی کر بھی حواس کی بھوک مناتی جنی جاتی تھی۔ وہ بوٹی کو کھیٹوں میں کھلا چھوڑ دیتاا ور جب وہ ٹن ہے زیز جاتی تو اسے دیکھ دیکھ کرنیال ہوتا۔ اس کی بوتی ا بن کی کے حسن سے آشا تھی۔ دواس کی محبت میں کرفار تھی۔

جب کمر آتا تو آتے وائی تھماں کی امیدوں ہے اس کاچر والنگ رہا ہوتا تھا۔ اپنی پوڑھی مال ہے اپنی تھماں کی آمرٹی پر پکھرتیا ولوائے کاوعد و کرتا۔ بہو کھانا ساسنے رکھتی تو اس پر واری صدیقے ہوجا تا ۔ کمر کے حالات فاسے تھے تھے ورو و و کیٹنا رہتا کہ بھی لوگوں کواپنی شرورتوں کا گذاکوٹرنا پڑتا ہے کہ بیان وقت نے وائی تھمال تو تی کے مطابق جوٹی اور قد رہ ہم بیان وی تو اس کا کھوٹرنا پڑتا ہے کہاں وہ تا ہے وائی تھمال و تی کے مطابق جوٹی اور قد رہ ہم بیان وی تو اس کا کھوٹرنا پڑتا ہے کہا کہ میں وہ تا ہے وہ تو تہ کہا تا ہم در تا تھمال و تی کو اجھا کھلا بہنا کیس کیا۔

تھیتوں میں کام کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگوں کی نظروں میں اس کی تخریم کم ہونے گی تھی۔وواس کے کام کی وید سے اے کم تر مجماعا تا تھا۔ کوئی بھر روہوتا تو اسے رمتہ چلنے روک لیتا اور جناتا کر تمر مجر کام کرنے کے بعدا ب آرام تمھارا حق ہے۔ چھوڑ وو بیکام اور پیٹھ کرزندگی کا مزالو۔ پیٹھاس کے کندے کیڑوں پر جملے کس دیتے اور کوئی اس کے تھتے ہوئے جہان پر۔ کھیت میں کام کے دوران کی دفعہ دوسرے کسانوں نے اسے با تک لکائی کروش کاشنرا و ویباں کھیتوں میں کام کرنا اچھانیس لگنا۔

جس براوری کے برگرے ایک دوافرا دباہر کے مکوں سے پیٹل ہوں ، ان کا رئین مہن اور طرح کا برگا۔ وہاں ایک فریس کے برگرے ایک دوافرا دباہر کے مکوں سے پیٹل ہوں ، ان کا رئین مہن اور طرح کا برگا۔ وہاں ایک فریس کے برائی زمینوں پر کئی چاہا ہو، کئی ہے تھڑا اربتا ہو، اس کی کیا افزاہ ہو گئی ۔ گئی آٹا ہا تا ہا تا تو پہلے کی آٹا ہگئی نہرو تی ۔ نداوری کے معاملات میں اس کی دائے کی کوئی اہمیت ندہوتی ۔ وہان گیا کہ کوگ مند کا ٹھا تا رکھتے ہیں ور ندول سے جانج بی ٹیش کہ بیان کے ساتھ پیٹھے ۔ فی اس ان کی وہا بھی اس کی اس کی ماتھ پیٹھے ۔ فی اس ان کی جانا ہے ہوا تھی اس کی ماتھ بیٹھے ۔ فی اس ان کی جانا ہے ہوا تھی اس کی ماتھ بیٹھے ۔ فی اس کی دائے کی ماتھ بیٹھے ۔ فی اس کی دائے کی ماتھ کی ہوگئی ۔ اس کی وہا تھی اس کی دائے کی ماتھ کی ہوگئی ۔ اس کی دو شرخ کی اور سے کی دور سے کی وہا ہے ۔ گھر کھا وہ تھی اس کا دور اس کی دور ان کی کا دور کی جاتا ۔

اپ کی بھی جب اے گر آئی ہے ہیں جب اے گر آئے ہو دا سال بیت چکا تھا ، گذم پک کرتیا رقی ۔ اس نے مزووروں کو پہنے دے کرخمال کوائی ، بھراسمی کر کے گوائی ۔ جب گذم کا دھیر اس کے میں میں آلگاتو گذم کی گلتر سے الا اس کا وجو ہر شار ہو دہا تھا۔ یہ گذم ہوا تھا جو اس کے اپنے تھیتوں نے آگاتھا اوراس کی بھک ہے اس کے تابل خالی فائد کے جبر سے دوشن ہونے تھے ۔ وو گئی ہیراس کے بالی بیٹھا دہا ۔ داشن عاومت کے مطابق اس میں دمال ڈائنی دی اور تو پہنے تر آن دی ۔ اس کی تو ٹی اور کو واقع والی تو اربار خالی اس میں دمال ڈائنی دی اور انہوں نے گئیم آن میں ایر ڈی شور گئی وی ۔ وو بھی ساتھ لگ گیا اور گر کی سالانہ فرزے کے آئی اور انہوں نے گئیم آن میں ایر ڈی شور گئی کر وی ۔ وو بھی ساتھ لگ گیا اور گر کی سالانہ فرزے کے مطابق بخد دو بی ساتھ لگ گیا اور گر کی سالانہ کو روح ہو کہ مطابق بخد دو بی میں اور کی کھر وائن سے گئے ۔ اب باقی گئیم فرو شت کرا تھی ۔ گا بک کے اس باقی گئیم فرو شت کرا گئی ۔ آئی بیا کی شور وائن ہوئی تھی ۔ اب باقی گئیم فرو شت کرا تھی ۔ اب باقی گئیم فرو سے کے میں ہزار ۔ کھا کہ کرا ہو گئی میں ہزار ۔ کھا گی ۔ اب باقی میں ہزار ۔ کھا گھی ۔ باقی اس کی خواد کے جیس ہزار ۔ کھا گی کے باقی میں ہزار ۔ کھا گی گئیم ہزار ۔ کھا گی گئی ہزار ۔ کھا گھی ہوں ہزار ۔ کھا گھا ۔ اب باقی کی ہو ہو گئی ہزار کی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گ

آنے والے دن اس کے لیے بھوڑیا ووتشویش کے تھے۔ بینے کی آمرنی ایکس ہزارتھی۔ جب وہ ہو اے اس ما کی بش تفاق گھر بش کل ساتھ مزار آنے تھے اوران کے تھر والے آرام کی زندگی گزارتے تھے۔اب مسرف یام کے کیس مزار پراٹھی گڑاراک اپڑرہا تھا۔ای لیے تو سال بجر بھران سب کے چیزے مرجما گئے تنے۔اوپر سے وہ خودا کیک ہو جو کی صورت گھر آ کر بیٹھ آیا تھا۔ پھڑتو اُس پرٹریٹی ہوئی جاتا ہوگا۔ آمدنی کا اچھا خاصا حصہ ایک بے کارآ وق پر نگ رہا تھا۔ مال مستقل جا رتھی۔اس کی دوا کا ٹریٹی لاڑی ہوتا تھا۔ اُس میں تخفیف نہ ہو سکتی تھی۔ووکس ول ہے کہ بہاتا کہ مال کی دوا بھی تمریز ایک ہو جو تھی۔

ائنی دنوں رایٹن کے سکول جانے کی عمر ہوگئے۔ سکول سیجنے کی تیاری ہونے گئے۔ اس نے کافی سارے سکول خود جا کر دیکھے۔ ایک ہے گاؤں کا سرکا ری سکول تھا۔ دو پرانچویت۔ گورشمنٹ سکول کا حال می یا لکل پڑلا تھا۔ پرانیو بیٹ بھی پڑھ فاص نہ تنے۔ دوگاؤں آگے تھے میں ایک اچھا اسکول ملا۔ اس کا ماحول و کھے

کرائی کی ٹوائنٹی جوئی کرروٹیا۔ آخر کاروائن میٹی پڑھے۔ گروہاں کی فیس اور آئے جانے کے اخراجات ان کی گئی ہے

باہر تنے ۔ووئی کرروٹیا۔ آخر کاروائی نے ایک دن رائین کومر کاری سکول میں داخل کروا دیا۔ بھیز بھریوں کی
طری سینئلز وں بچوں کے درمیان پر سے حالوں میں تعلق اپنی ہوئی کا مون کرائی ہے بیٹے میں بھر تجھائے لگا گر
وو بھی کر زمکنا تھا ایت انتخاص کے تی میں تھے ورآیا کہ یاموے کیوں گا، بھی کر ہے۔ اگر ای نے ایک مزد وار ہو

یرا دری بھی ایک شادی آئی تھی۔ اس پر پیکویٹریق آنہا تھا۔ ان کے پاس تھا کیا جوٹریق کرتے۔ بمشکل کسی سے قرض یا نگ کرشادی بھی شرکت کی۔ ووجھی اس حال بھی کہ جو گیاور بہو دوٹوں نے برائے کپڑوں بھی گزادا کیا۔ شادی بھی شرکت کی خوتی کے بجائے تھش اپنی سفید پوٹی کا بجرم رکھنے کی خواجش عالب دی ۔ سب ایک دومرے کی طرف شرم سے دیکھتے رہے لیمین اپنے گھر کی بڑا ہے رکھی تھی اس لیے کوئی پچھے بولائیں۔

شادی بفتاتو ارکھی۔ یا سربھی آیا ہواتھا۔ تفتے کی راستیا مراور پا پ اکٹے بیٹھٹو باپ نے اسے کسی اورٹوکری کی جاتے ۔ کسی اورٹوکری کی جاش کی تفتین کی ۔ یا سرتے مطلع کیا کہ مستند کی ایک فرم میں توکری کا جالس بنا ہے۔ وہاس توکری کے لیے انتخاب کو کری کے لیے انتخاب کی کردیا ہے۔ ' بیٹے کے باہر جانے کی بات کس کرووٹو ہے ساتھیا۔ جالات وہ و کیے چکا تھا۔ گھراولنا جہا تی نہتھا۔

اتو ارکی شام یا سرنے واپس چنزی جانا تھا۔ وووالیس کی تیاری کر دیا تھا۔ اورا پناسامان تقریباً پیک کرچکا تھا جب ندرے باہ ہا آیا اور ہولا:

"إمريز إلى ميورك كدهم بي محادا؟"

"- Jan 162"

" ورادكوانا تحصير"

" كيون الإلى؟ أب في الم كياكراب " إمرتموذا جم كار

"(كالألاك - يُحال عالا كريادون!"

یا سرنے پاسپورٹ جیب سنگال کرائے تھادیا ہا ہے نے پاسپورٹ اپنی ہوئی کے جوالے کردیااور اولا: ''ابیا کر، یہ پاسپورٹ سنجال کرا غرر دکاوے۔ بھرا پاسپورٹ بھرے اپنی کیس سے ٹکال کر

مجھے لا د ہے۔''

یوی افرر پرخی گئی جب کہ یا سر اور بہو دونوں تیر ان ویژن کھڑے ہے۔ '' جب با ہر جانا می ہے تو و و جائے ہے یہ دُ گھنٹنے کی عاومت ہے۔'' '' محروبا میں آ آ ہے کی تر ۔۔۔'' '' محروبا میں میر می تر کو ۔ جب تک کام کرسکتا ہوں ، کرنا رموں گا ۔ ایکی کون سام نے وال

" کے فوٹین میری ترکو۔ جب تک کام کرسکتا ہوں ، تریا رہوں گا۔ ایکی کون سامر نے والا ہوں۔" " گردا تی جوان مینے سے ہوئے آپ کام کیوں کر یں گے؟ لوگ کیا گین گے؟" " میں اس لیے کروں کا کہ میں ایکی کرسکتا ہوں تم اپنے بیوی بچیل کے ساتھ رہو۔ شمیس فیس پا

الدرسے بیوی پاسپورٹ کے کرآ گئی اس نے پاسپورٹ قبابا اور بیٹے کود کھایا۔ ''ویکھواا بھی میرا پاسپورٹ ایکسپائز دیس ہوا۔ بس بھی تھا رے ساتھ چاتا ہوں اور ہو۔اے۔ای کے لیے ویزا ڈھوٹرٹا ہوں سامیو ہے کہائی می کمپنی میں دوبار ورکھ کیس کے۔''

''المائی ! آپ کیوں جارہے ٹیں؟''میموئی اُظروں میں شکانت تھی۔ ''المائی ! آپ جھے می جانے ویں۔ آپ اپ کسر میں جیٹھ کرآ رام کریں۔ آپ کی عمر کام کرنے کی خیس ہے۔''یا مرنے ہا صرار کہا۔

المنظمين من في كما كريم ي مرائي المي تين هيد المنظم جول - آخري مالس تك كام كرسكا بول - اوراب توجينا مراعي اوهر ب - جب تك زند وريا مساورم كيا توسال

> یا سر چپ رہا۔ اس کی آگھ میں آنسوآ گئے تھے۔ اس نے مند پھیر لیا۔ "اوکملیا ابول ماکر زر وہاتھی لا کھ کامرو دہا تھ میں لا کھ کا۔"

یہ کبر کراس نے بیوی کی طرف مسکرا کر دیکھا سیمج کے سر پر باتھ دیگر اسال سے باتھ دیگر والیا اور رائٹن کے دوتو ان گالوں کو چو سے کے بعد بینے کا بیک اٹھائے اس کے آگے آگے کھرے یا ہر لکل کیا۔

\*\*\*

#### منيراحر فردوي

# ہارے ہوئے بھی کی جیت

نم کے دیکہ کواڑیوں کے ہمراہ سنیڈیم میں قدم رکھنے می دوایک ہیں کے لیے تو ونگ رہ آبیا۔ اثنا افوا سورے فن بال سنیڈیم اس نے آئ کل نیس دیکھا تھا۔ جا رول طرف رکی رنگ و کی منتش کر میوں سے ایسا منظر تخلیق کیا آبیا تھا کہ یوں آلڈا تھا جسے سنیڈیم او کول سے کھیا کی جرا ہوا ہے۔ مخلف رگوں کے شیشاں والے کیمین اور وور دایا تقلوں کی ایرائی روشنیوں میں گیل یال دور سے جیرول کی مائند چنتی انظر آئیں۔ وی آئی جا اس کے بیمین اور وور دایا تقلوں کی ایرائی روشنیوں میں گیل یال دور سے جیرول کی مائند چنتی انظر آئیں۔ وی آئی میں اور جر فر آئی میں گئی ہوئی وی تھیں جن کے مائند چنتی دوڑتی ہوئی روشنیاں ایک الگ می منظر چیش کرری تھیں اور جر فر ف کی ہوئی قد آوم سکرینس سنیڈیم کے بیے بی ای ایک یو کی دوئی ہوئی وی کا وی بیا دو کھا رہی منظر چیش کرری تھیں اور جر فر ف کی ہوئی قد آوم سکرینس سنیڈیم کے بیے بینے کی ایک یو کی اور اور میں بھی والے ۔

اس نے اوپر نگاہ ڈائی تو بھنوی کی طرق بھگا۔ کرتی جیت و کھے کراس کا منہ تھنے کا کھا رو کیا۔ یہ پہلا ان ڈور ڈٹ بال منیڈیم تھا جس کی جیت درمیان سے شق ہو کر دوسوں میں تقسیم ہو جاتی اور اوپ سے نینگوں آ جان جما کئے لگا تھا۔ جد بدترین سنیڈیم کا جروئی منفر بھی کسی جو ہے ہے کم شقا ک دور سے بول لگنا جیسے مزک کے ایک تھا کہ دور سے بول لگنا جیسے مزک کے کہا تھا۔ کہ بین تاہا لی بڑی جو ۔ دوا کیک مایا از کھلاڑی تھا ور دینا کے بھی منکوں میں کھیل دیکا تھا تھا۔ کہ ایک دیکھا تھا۔

و واطور کہتان ہی تھے کے ساتھ اس نے فت بال سنیڈیم میں ہونے والا پر ادھی کھیلے آیا تھا ور اس وقت ٹیم کے دیکر کھلاڑیوں کے ساتھ ل کر پر پکٹس کرنے میں معمر وق تھا۔ اُسے اس بات پر فقر محسوس ہور ہاتھا کا ہے شاندا را ورجہ بیرترین سنیڈیم کے افتتا تی تھی کے لیے ان کی ٹیم کا انتخاب کیا گیا تھا۔ وہ ہم صورت بیٹی جیت کراسے لوگوں کے چروں یہ ایک تا ریخی ڈئی لکھنے کا تواہشت و تھا۔

میم کے فزیداور کوئی کی مدد ہے شام تک پر پیش کے دو تین میشن چنے رہے۔ اس نے اپنے ساتھی کھلاڑیوں ہے اُل کر ونگ تیکنیک کومزید مؤثرینائے کے لیےان تھک محنت کرتے ہوئے ٹوب پر پیش کی ساپٹی تیم کی کڑی محنت پراس کالیتین مزید بڑے ہو تیا کہ معبوط تریف کو تلست کے جال میں باسانی پھنسایا جا مکرانے۔ رات کو کھاڑ تیں اور تیم انتظامیہ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد وواپنے کرے میں آئیا۔ سونے کے بعد وواپنے کرے میں آئیا۔ سونے سے پہلے حب معمول اس نے ٹی وی لگا لیا۔ اپنے پہندے وسیورٹس جیس پرائی پرائے فٹ بال چی کی جھلکیاں و کھنے کے بعد وور یموت کا بشن دباتا چار آبیا۔ جیس نے کی ساتھ مرکتے جا دب سے کہ اچا تک اس کی انتظال و کھنے کے بعد وور یموت کا بشن دباتا چار آبیا۔ جیس نے کی ساتھ مرکتے جا دب سے کہ اچا تک اس کی انتظال جم کی گئیں۔ کسی جیس پرائی میں نے سندہ کم کے بارے میں ایک رپورٹ وکھائی جا رہی تھی ، جبال اس نے کہا تھا تھی تھی تھی تھی اور او کے سندہ کم کوئی وی سکرین پر دیکھ کر اس کی دفیجی یہ اور کی اور وہ نظر ایس گاڑ ہے دبورٹ و کھنے لگا۔ منظر و میولٹوں سے آ راستہ سندہ کم کے مختلف جا دوئی مناظر نے آ ہے مزید اس کہ وہا۔

جی اظرین ۔ آپ نے اس جدید ترین الابال گراؤنل کرتے ان کرویے والے تخلف ہے وکھے جہاں کل پہلائی کھیل کراؤنل کرتے ان کرویے والے تخلف ہے وکھے جہاں کل پہلائی کھیل کراؤنل کر ایک تا رہ فرق کی جا رہی ہے۔ بادی وزیا کی انظریں اس چکتے و کئے گراؤنل کی ہوئی جی اور اے و کھاکر وزیاتے ان ہوری ہے گرای چکا ہوئے اس کو کی میں اور اے و کھاکر وزیاتے ان ہوری ہے گرای چکا ہوئے اس کو کی جی بھیل ہوری ہے گرای چکا ہوئے اس کے دومر ے دی ہے وزیا والے تعمل طور پر ہے اور اس کے دومر ے دی ہے وزیا والے تعمل طور پر ہے تی گرای کا دومر اور فریم ہے کہا ہوا رہا کہی اور بتا کیں گے گئی ۔

با ظرین ...! تناجد پیرسنیڈیم و کیلئے کے بعد کوئی بھی بیتین ٹیس کر سے کا کریس جگ پر پیشا ندارفٹ بال گرا ڈیلائقیہ کیا گیا ہے و و پہلے کس کی طلبت تھی اور ما لگان اس وفٹ کس حال میں بیس؟ آپیے اس روشن تصویر کا دومرارٹ بم آپ کودکھا تے ہیں ۔ "

جہا باوز ھے پر وگرام کی جیز ہان نے کہا اور اس کے بعد اچا کے سنیڈ یم کی چکد ایک جیب سامنظر سکرین پر جململائے لگا۔

و و کوئی خیر بہتی تھی جہاں مہر نگاو تک قیے ہی خیے نصب تھے جوموسلا دھارہا رش میں ہری طرق ے بھیک رہے تھے۔ خیموں کے افرا کے دل شراش منظر و کھے کروو ہے جینی سے پہلو ہدل کرا تھ جینیا۔ سروی سے تھٹھر ہے ہوئے منصوم ہے اپنی اوک کے سیول سے چنے ہوئے تھے اور پوڈ سے جوان مرووکورٹس کم بلول چا درواں میں دھکھ رہے ہوئے جیموں میں ہے یا دومد دگاریز سے مردی کا مقابلہ کررہے تھے جن کے اتر ہے ہوئے چبرواں پردکھوں کی بارش جوری تھی۔

وہ بیا امنا کے منظر و کھے کروڈ پ اٹھا ورجلدی ہے موبائل پرا ہے بھی ساتھیوں کوئیٹی کر کے رپورٹ و کھنے کو کردیا ۔ یہ فیٹے ٹیس بلکہ ڈیٹن کے بینے پرا کی بوٹی وہ المنا کے کہانیاں تھیں جن کے سکتے کر داروں سے ونیا ہے آئے تھی ۔ جیموں کے اندر دکھول کے انبار تکے ہوئے تھے۔ کئی مو بھے مزم سے وجو دیموک کی ٹورا ک ہے جوئے شیق کئیں جمائتی ہوئی موٹ کے سا منے لاخ جارجسموں کوؤر جیں گی ہوئی تھیں۔ کسی فیسے عمل چیکے سے آٹسو بہائی ویران آئٹسیں تھیں تو گئیں کسی لاش کے گر وثین کرتے ہوئے ہے بس والا چارلوگ تھے۔ یہ مناظر و کادکرووا کیک دکھ بھری ہے چیٹی میں جٹال ہو آئیا۔

اظرین ... ایکی تک آپ نے تصویر کا صرف ایک پہلو ویکھا ہے ، اس کے بہت ہے پہلو وکھا ا ایکی اِٹی میں ایکن ہے آپ ہوری طرق واقف ٹیش ہوں گے۔ بیز بان نے بارش ہے نیک کے لیے ہو ی ک کائی چھٹری تھا ہے یا نیک ہوتوں ہے لگاتے تو نے کہا جورسے ہوئے تیموں کے آگے می کھڑی تھی ۔ اس کے بعد خیر استی معد وم ہونے لگے وراس کی جگرا کی اور سنتر سکرین پر جا گ اٹھا۔

و وقر میں ملک کا ایک بہت یہ اسر حدی عال قد تھا جہاں ایک پورا شرآبا وقعا۔ ہر طرف جموفی یہ ی عمارتی شخیان آبا وی کا اعلان کر رہی تھی ۔ لوگ شکف بینز اخلائے نے جو جائ کر رہے ہے جی تک ہر وہ تو رقی ، فرجی ان جو جوان تو ہے اور کیا گیاں ، معموم بھیاں اور بوز سے بحک شاطی ہے ۔ مز کے پر شکوں ، فوجی ٹرکوں اور بکتا بند گاڑ بول کی لائیں گی ہوئی تھی، ورکینوں کو بعلاق جموز نے کی بار بار تنجید کی جاری تھی گر وہ کی بھی اعلان کو قاطر میں نہ اللہ ہے ہو ہے جو ب جو اعلانا ہا ہے تی تی آبی جا فرا ہی تھی اعلان کو خاطر میں نہ اللہ ہو ہو گئی تا تی جا تھی ایک کر رہے تھے۔ جو ل جو اعلانا ہا ہے تی تی جا تی جا تی جا تی تی تی جا دی تی تی منافر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک اعلان خوا مند لائی جا دن کر دیا۔ مرکول سے بیز ورد یوں میں بیر بور یوں میں بیروں تا تر ورم فوری ان کی اورا حجات کرتے بیوم پر اند صاومت لائی جا دن کر دیا۔ وسئرین پر تظرین بر تظرین بر المانا کے مناظر و کھنے میں پوری طریق منہا۔ تھا اوراس کے چرے و

一色といりかん

النّی جاری کی زویس آئے ہی ہوڑھوں جوانوں نے ہم پوراحت شروی کروی جنوں کو انوں نے ہم پورا احت شروی کروی جنوں کو فوسوں الآلوں اور ڈنڈوں سے ہارتے ہوئے کر بیانوں سے ہاڑ ہاڑ کر تصینا جانے لگا جن شرم راورت کی تیمزنیس کی اور برطرف کو کئی تی ویکار نے علاقے کو میدان برنگ شل جال دیا۔ جب مزاحت زور ہائے گاؤ اچا کہ ان شیخ اور کو کی تیم کی وجو دانون شل ابت بہت کرتے ہے گئے ۔اس کے بعد رائی کی اور دانوں اور داندوز انسانی ویون سے بوراعلاق کر لڑ گیا۔

و ویسب و کی گرکائی اٹھا۔ منظرا یک بارتیم برل آیا اوراب پورا علاقہ کا لے دیموکیں کی لیبٹ میں آئے کا تھا۔ تو ٹی پیوٹی اوراج کی بوٹی عارتیں ملی بان کر کے شطے باند بورے تے ۔ برطرف تعارتیں ملی بان کر بھری بوٹی جو گئی ہوئی تھارتیں میں از تے کر دوخیار کے بادلوں میں معصوم بچوں مردوں اور تورتی کی تیری بھرائی بوٹی جو تی بوٹی جو تی ہوئی ہے گئی جو تا کی بوٹی بوٹی بوٹی بھر تے ۔ فضاوی میں تیر تے جنگی جو تا ہوں میں طرف میزاکس درما تے اوج سے اوج آ جا روں میں تیمید تی جمید تی ۔ فضاوی میں تیر تے جنگی جو تا ہوں میں طرف میزاکس درما تے اوج سے اوج آ جا رہ بستے ۔ پوراندا قد دھو کی میاہ چا دراوڑ میں کیا تھا اوراس کا فرانس کے اصلی جو تھے۔ پوراندا قد دھو کی میاہ چا دراوڑ میں بھا تھا دراس کا فرانس کے اصلی جب سے جمیاد ہے تھے۔

سنرین نے ایک اور منظر آگا۔ پورا علاق الرچا قا۔ بچکے جو اِنٹی اپی جا آئی بچا تے ہوئے
وہاں سے جا بچکے تے۔ وہران قبیاں اوھزی ہوئی عارتوں کے بلے ہے جری پزی تھیںا وریزی یا کی کریٹوں
کی مدو سے ملہ بٹالا جار ہاتھا۔ تجرو کھتے ہی ویکھتے وہاں جدید مشینیں آگھڑی ہوئیں۔ بنیا ویں کھووی جانے
لگیں اور تی وہر مت کا کام شروی ہوئیا۔ وی واسد کی توشوں سے دنیا نے دیکھا کہ ایک این سے وٹے خطے
پر قبال کی شکل والا وٹیا کا جدید ترین قبال سنیڈی ہی تا تی جواجے اندر چک وک لیے نہ جانے کئی لاشوں پر
کھڑ الوگوں میں تی تھی ہائے میں انتقار

خونی رپورٹ کب کی ٹتم ہو چکی تھی اور وہنی و کی بند کر کے افسر دگی میں اپٹا اپنے بستر پر وراز ہو چکا تھا تگرواس کے غروبر طرف کا لے دعو کی کے بنا ہے اور کے اسے کنزے تیج تے ہے۔

#### 异异

سنیڈیم ش او گوں کا فاقع میں مان سندر تا پیکا تھا۔ چاروں چا نب خوش وقرم و کے ہوئے چروں ک بہارتی اورا کیے شورشرا ہے کا طوفان اندر ہا تھا۔ شخاوں کے گروپ کالوں پر اسپ طک کا جنڈ ا بڑائے جوش و شروش میں پرندوں کی طرح سے چبک رہے تھے۔ گئی میٹڈ بجائے جا رہے تھے ، گئی میٹیاں ن کی دی تھیں اور گئی موسیقی کے ساتھ کا نے کوئی رہے تھے۔ گول سنیڈیم میں جرطرف بینز جان ملک کے جنڈ سے می جنڈ سے لبرا رہے تھے۔ جھلملاتی بوتی یو کی بین کی سنرینوں پر گراؤ نڈ کے مختلف حسوں کی فوجی و مکھا کر پوری و نیا کوامن

محبت كاليفام وبإجار بانخار

جوش سے اباب ہر سال کھا اور مہمان کھا اور ہو ہے کا بے مہری سے انتظاد کر دہ ہے ہے۔ مہر بان ہم کہ کئی اور مہمان کھا اور ہو کا استقبال کرنے کی تیاریاں تقریبا تھا کی جا جگ تھیں۔ شاکفین مہمان تم کے گرا وَ يَدُ مِن وَاعْلَى بُونِ عَلَى اللّٰهِ مِن وَاعْلَى بِنِي بِنِي عَلَى مِن وَاعْلَى بُونِ عَلَى اللّٰهِ مِن وَاعْلَى بِنِي بِنِي عَلَى مِن اللّٰ مُن اللّٰهِ مِن اللّٰ مِن اللّٰ ہُونِ مِن اللّٰ اللّٰ ہُونِ مِن اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ ہُونِ مَن اللّٰ اللّٰ ہُونِ مِن اللّٰ اللّٰ ہُونِ مَن اللّٰ اللّٰ

پورا گرا فق قر بڑے کی زوش آیا ہوا تھا کرا چا کہ تمام سکریٹیں ایک ساتھ تھسکیں اور ہرطرف اینز پورٹ کا ایک جیسا سنظر بیدار ہو گیا۔ آشتوں پر جینے لوگوں کی جیست زوہ نظرین سنٹریٹوں پر جم کا گئیں جہاں مہمان تیم کے کھلازی ایٹ بیٹ بیٹ افغا کے اینز پورٹ پر کھڑ نے نظر آ رہے تھے اور میڈیا والوں نے افسی تھے ایوا تھا۔ وفعل کی تیان کا چر ویزی شکریٹوں پر ایجرا جو کسی نیوز چینل کے تماندہ دے بات کر دبا تھا۔ اس کی آواز پورے سنیڈیم میں کوئے رہی تھی۔

میں جانا ہوں کہ لوگ ہمارے ٹینے ہے خوش ٹیس ہوں کے اور انھیں ما ہوی ہوگی گریا تمام کھلاڑیوں اور ٹیم چنجسٹ کا فیصلا ہے کہ ہم اپنے گراؤیڈ پر ہرگز تھی ٹیس کھیل سکتے جو معصوم بچوں پوڑھوں اور خورتوں کی انٹوں پر بنایا گیا ہو ۔ ہم انھیں اپنے ہونوں سے پچل پچل کراان کی مزید ہے ترمتی ٹیس کر کئے ۔ ہم اس کے لیے کھیلنے کے بنے گراہ ہم اس کے لیے ہی احتجان کر ہے ہوئے بیٹی چھوڈ کروائیں اپنے ملک جا رہے ہیں۔ اگر سپورٹس ہمیں انسا نہتے تیس سکھا سکی تو پھر اس کھیل کا کوئی فائد و ٹیس۔ امید ہے لوگ ہمیں معاف کردیں گے۔

کیتان کی گونگی آواز خاصوش ہوئی تو سنیڈیم میں موجود کی چیر سے ایک دم سے راحد میں تہدیل ہو گئے اور ہر طرف یوں سنانا تھا گیا جسے و وسنیڈیم نیس قبر ستان ہو۔

## خود کشی

اس نے چنیلی کا کھرالوں میں درست کیا۔ پہنیلی کی جھٹی جھٹی خوشہو اس کے بقتوں سے گرائی۔
انگشت شہادت سے بٹاپر اند دہمی وائی اور کی اسٹی کھراتے ہوئے وہ مرسے میں واقل ہوئی ۔ اس نے وہا رہ لگا بیٹن وایا تو بلیدی کی طرح کے کھایا ہوا انر تی سیور دیا رہ رہ تی آبا ۔ اس کی دور دیا روشنی میں کر وہ جھگ کرا شا۔
وروا زے کی مخالف سے و باور سے پشت کا نے ایک سٹی کی پرائی سٹھا رہ بر پر کی تھی ۔ سٹھا رہ بر پر ستانتم کا میک اپنے ایک سٹی کی پرائی سٹھا رہ بر پر کی تھی ۔ سٹھا رہ بر پر ستانتم کا اپنی اپنے اپنے کا سامان پر ان تھا۔ گلاو تھٹے کے سامنے جا کر گھڑئی ہوگئی۔ اس نے شیشے میں اپنے سرا پ کا جائزہ الیا۔
اپنی آ کھیں، اپنے ہوئے ، اپنے کا لی اور اپنا ٹوبھورت جی وو کھ کر ووول کی دل میں فودی اپنی تھر بنے کرتے پہمجور دوگئی۔ گلاو نے خال میں اپنی تھر بنے گل پائش لگا کر شیشے میں من کے گلاو نے خال کا بی کہا ہو اور پراس کی تصویر آ ویز اس تھی۔ سرٹ بچولوں کے درمیان شیشے میں من کے گھول لگ رہ کے اور میان کی تصویر آ ویز اس تھی۔ سرٹ بچولوں کے درمیان فولوں کے درمیان کے تھول لگ رہ کی گھول کی ان کی آگھول کی آئی ہولوں کے درمیان کے تھول کی گلاو کی گھول کی آئی ہولوں کے درمیان کے تھول کی گھول کی اس کی آگھول کی آئی کی ان کی ان کھول کی آئی ہولوں کے درمیان کے تھول کی گلاو کی گلاو کی اس کی آگھول کی آئی ہولوں کے درمیان کے بیجھے آگر اس کی آگھول کی آئی ہولوں کی آئی ہولی کی آئی ہولوں کی آئی ہولوں کی آئی ہولوں کو بھی کی تھول کی آئی ہولوں کی آئی ہول کی گھول کی آئی کھول کی آئی ہولی کی آئی ہولی کی آئی ہولی کی گھول کی آئی کھول کی گھول کی آئی کھول کی گھول کی

'' بائے القہ اُلستے زورے تو تہ دباؤں کیا اندھا کرنے کا اداووہے؟''اس کے منہ سے اچا یک انگلا۔ جوکوئی بھی اس کے مقتب میں تھا۔ اس نے برستوراً تکھیں دند کیے دکھیں۔

'' أف بيا نرهيرا تو قبر كالنرهير الكرما ہے اور باتحد ملك الموسط كے باتحد لگ دے ہيں۔'' كلابو نے كلائيوں سے مازكر ہاتھ چيھے جنانے كى كوشش كى ۔

"مقوایہ برمعاشی تم بھی کروے۔" جول ہی بھی زم کا نیاں اس کے باتھ یں آئیں، اسے بو قصنیں بس کے لیے لگا کرس نے بس کی آنکھیں پند کررکھی ہیں۔

''نہ پہلے وہر وکر وہیر اسورو ہے کا لوڈ وائیں میر ہے موبائل پر کرواؤ کی ، تب آ تھیں کھولے وول گی۔''صفونے اس کی آتھوں پر ہتھیلیوں کا بو جو بنا حالیا۔

'' بنی انڈیم سام وی دوست کمی کا ندیو پسور و پے سکا دھار پہایا ہے ہی جان سالے کررہوگی۔'' گذاو کے انچے میں بے بی تھی۔

" اے تی کابو! تو تو میری تھیں کی تیل ہے۔ تھ شاق میری جان ہے۔ اب شار خیاتموں ہے تو اپنا قبل نہیں کروں گی ہے ہے ہے۔ یس میں جوتو تھویہ لاکھوں کروڑوں واردوں ، یس فی الحال مجھے یہ سورو پہی والباس كروت \_ا يمكي مجيمة اس كي اشدف ورت بير معنو كي البيج عن شرارت تني \_اس في كالإوكي وتكون ے باتھ چھے بنالیا۔ کچھ لیجھ اس کی آتھوں کے سامنے انہ جرا سالبرانا رہا، پھرا سے مفوکا جر انظر آنے لگا۔ اس کے بورو بیٹر ارت بھری شکرا بیٹ تھی ۔ کا بوئے بیش کی ہے مورو بے کا ٹوٹ تکالی کرا ہے او حاروا بیس کر دیا۔ وہ دونوں محلے دارتھیں۔ جین کی سہیلیاں تھیں ۔ مکول میں استھے پیامتی ری تھیں۔ کلابو بیو دمال کی ا اکلوتی بٹی تھی ۔ باپ کا سامیات وقت سر سے انھو آبیا جب و واجھی ہاں کی کو دھی تھی ہفریب گھرا نہ تھا۔ وسائل کھے تھے نہیں ۔اس کی ہاں ، نتختہ نے شہر میں تمین جا رکونیوں کا کام پکڑ لیا۔ و وان کونیوں میں برتن ہا مجھتی، مغانی کرتی ، کیزے وحوتی اوراینا وراین ای کا بیت یالتی میزک تک نے حار گلاو کمر بیٹو گئ آ کے با صفے کے وسائل نیس تھے۔ کانے کی فیسوں کے اس کی پیٹی سے دور تھے۔ اب وو دن راٹ مورتوں کے رو مانوی رسالے بڑھتی یا فون پر کھلیوں کوئٹ یا یا تیں کر تی رہتی ۔ بختہ کو جوان بٹی اے بو جومسوں ہونے تی تھی وہ جلہ ا زجلداس کے باتھ پہلے کرنا جا ایک تھی۔اس نے راہر کے دو جار خاندا نوں ٹل بات جان ٹی پر کا ابو کو کئی رات کمارکا انتظارتها و وفو کوفیوں اورکاروں کے تحواب ویکھٹی تھی ۔ میا ندساچ و جیسل کی آنکسیں اس کی ڈو ٹی جس آتھن ٹیں بھی اتر تی اس کمر کوجا رہا نہ لگ جانے مثما مہر خوابوں اورخوا ہشوں کے یا وجود و والیک شریخی شرقی الو کا تھی۔ محلے کے کی از کول نے اس بیدة ورے والے کی کوشش کی تحراب نے آت تک کسی او کے سے را وورسم تیں یہ حالی تھی ۔ کلاوے نے یہ تبدیکر رکھا تھا کہ وہ اگر ہے تکلف ہوگی اور یا سے چیت کرے گیاؤ سرف اس الل کے سے جوامی کے پینون کارات کا رہوگا۔ و دروٹوں پڑنگ پر بیٹر کئیں۔

صفوتے ہیں ہیں سے بہتا تیا آئی فون لگالا اور اس پہلے کول کر اپنی تصویر یں دکھائے گی۔
گلالا بیزی تسرید سے آئی کی تصویر وال کو و کھنے گی ۔ بیصفوکی خالہ زاو کی شاوی کی تصویر یں تھیں، دیگ برگی
تصویری، ویڈ یوز ایک پورٹی دنیا تھی جوائی فون کے اندرآ با دی ۔ تو سیارٹ کے دیگ ہے جو دیکون وال پہیر پر
نامی رہے تھے۔ گلالا نے حسر معی تجری تھیوں سے آئی فون کو دیکھا، جیسے گائی فائظر سنگھار بیز ہے ہا ہے
دی سال برائے اڈل کے فون بریزی ، اس کی آتھوں شرافسر دگی کی تیرنے گی۔

مفونے فیس کے پہارٹی ایک یوزی ٹوبھورے تھویے ڈی پی کے طور پر لگا دکھی تھی۔ گلاب کا سرٹ رنگ کا پھول اس نے اپنی ماک سے لگا رکھا تھا۔ جیب سرمستی کے عالم میں گلاب کی ٹوشبو سوگھ رہی تھی۔ بیک گرا ؤیڑ میں کالے کا باغجے تھا جس میں رنگ درنگے بھوٹی کھے بوٹے تھے۔صفودان رات فیس کی میں مگن رئتی۔ ایک از کے سے اس کی جس بک یہ خوا سات دوئی ، بات دوئی تک جا کہی ۔ دوئی ورشی برل کی۔ مقو

کا با معمولی شکول نیچر ہے۔ محدود تخوا وہ الاحد ووٹر ہے، وسائل کم ، کنیدینہ اسات بین بھانیوں ہی مفوسب

ہے یوئی تن کی گئی۔ گڑکا امیر گھر اپنے کا تھا ، پر وواس کے بیارش ایسا گم بھوا کہ امیری فوجی کے قرق کو لات مارکر

اسپنا امیر ماں با ہے کو مفوکے بریب فانے پر شیخ کا سوائی منا کر کھی لایا۔ اسٹنے برین کھر کا دشتہ الاامان ابا نے

سوری نیچاری ایک ایک ضائع کے افیر بال کر دی۔ متنی بھوئی دو با واحد رضتی کی نا رہ نئے سے بھوئی۔ خوشیوں کے

موری نیچاری ای پر بین اپنا کے نیچاور بوئے می کے مفوج و ٹی نہ باری تھی ، بواؤں جس اڑتی پھرٹی کی ۔ گلالو دشک

''مغوا جھے بھی پائی فون لیدے'' کلاونے اس کی ڈی پی کورشک آمیزنظر دن ہے دیکھتے ہوئے کہا۔ ''مورے مچھیں ہزار کا ہے ، تین تیر ہے اس است ہے؟''

'' الجمح آو نیں۔۔۔ پر ہوجا کیں گے۔'' کلاہوئے اپنے پرائے فون کوچھی جھی اُنظروں سے دیکھا۔ ''کہاں سے ہوجا کیں گے؟''مفوی آکھوں میں نیے بیٹی کیفیت تھی۔

'' میں نے محلے میں کمیٹی ڈال رکھی ہے تمیں ہزاری۔ دو نفتے تک بھری کمیٹی آگل آئے گی ، پھر مجھے لے ویٹائم آئی فوان اور چھے تم نے بیٹیس بک پراٹی بھی منا کردیتا ہے اور اسے جاا نے کیے بین ، بیابھی سکھانا ہے!!'' گلابو کی آتھوں میں کنیں سے ایک انونجی مشم کی چک آٹی تھی۔

'' سب سکھا دوں گی اپنی جان کو ۔'' صفوتے لا ڈے اس کا کان تھیٹچا در کھرے سے باہر انگل گئی۔ گلابو بیڈر پر میٹوگئی۔ اس نے آئنگھیس بتد کر لیس ۔ توابوں کا ایک محمراس کی بند پکوں کے کواڑوں کے جیجےاس کی آئنگھوں کی چیوں میں آبا دیو گیا ۔

دو تنظ کے بعد سیکٹ بیند آئی فون کی رکھین سکرین اس کی انظیوں کی ہے دوں سے نیچ کی ۔ سوشل میڈیا کی وسی دنیا اس کی انظیوں کی ہے دویا اورا سے آپ بیٹ کن میڈیا کی وسی دنیا اس کی آخشت شہارت کی ڈوپر تھی ۔ صفو نے اسے فیس بک بٹ بنا کر دیا اورا سے آپ بیٹ کن سکملیا ۔ گاہاوا پی تصویر عام تیس کرنا چا ہتی تھی ۔ اس نے ڈی پی کے طور پر ایک ٹنی سفید بالوں وائی لی گا تصویر لگائی جس کی چنکدا رسیاہ آ تکھیں تھیں اوراس کے دا ہتے ہیئے کے بیچے ایک رنگین فٹ بال تھا۔ وہ دوقتین دفعہ الل کے ساتھوان کھیوں میں گئی جہاں ہاں کا م کرتی تھی ۔ اس نے اسپنے آئی فون کے ساتھوان کھیوں میں گئی جہاں ہاں کا ماس کی اماس کا م کرتی تھی ۔ اس نے اسپنے آئی فون کے ساتھوان کھیوں میں اپنی سیلفیاں مینا کی ۔ بن سے بنائی شان دوم میں ، چنگی دکتی تیسی کا در کے ساتھو ۔ آرام کری ہیڈیکورل میں اپنی سیلفیاں مینا کی ۔ بن سے بنائی مال میں ۔

قیس بک پیاب اے اپنے سپتول کے رائ کمارئی الاش تھی۔ وہ ون رات اڑکول کی ڈی بیال

عرفان نے اے ہٹالیا کہ وہنتو سلا کھرائے ہے ہے۔ آس نے چوتھور یں لکائی ہوئی تھیں وہ اس کے دوستوں کی کاروں ورکھروں ہیں کیمنچی ہوئی تھیں۔

وہ درمیائے طبقے سے تعلق رکھٹا تھا، پر اس کے دل کس آگے ہی آگے ہی صفح کا من م تھا۔ وہ اپنی منت ورز ورباز و سے اس دنیا میں اپنا ایک مقام منا ما جا بتا تھا۔ کا ابو کی دولت سے اسے کوئی خوش دیس تھی۔

و ورا مد کور نے کی تیاری کرری تھی کینیں بک پر مرفان کائٹی آیا۔ ' ڈارائے کیا کرری ہو؟" "سونے کی تیاری۔"

"بيش كل مَا وَن كا \_"مر قان كا جواب آيا \_

''عرفان ڈارٹئے تھیں کے باعد بنا ڈن پر اتو ٹین منا ڈیج'''ٹاراش آو ٹین ہوجاؤ کی'' ''جس دن میں تم سے بارٹس ہوا و دمیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔''عرفان نے فئی ڈائیلا کسٹما جوانی تنے کیا۔ " نو فان تم نے اگر جھو ہے دحول کیا تو میں خودگئی کرلوں گی۔" " ایا گلوں جیسی باتش مت کرو۔" حرفان بولا۔

" او المستران المستر

من عمل الله الله الله المراجع الموقع المام الله العرفان في آخري من كهار

گلاو کے دل میں فوٹی کے لاو کے وہ اربار خوان کے تنگے۔ وہ اربار مرفان کے تنگیج میں اور دل می دل میں فوٹی ہوتی ۔ بوتی ۔ زیادہ فوٹی یا زیادہ فم دونوں کیفیات فینر چین گئی جی ۔ یہ بے بناہ سرت تنمی کہ فیند آ تھموں سے کیموں ورقی ۔ وارقی ۔ جانے راست کا کونسا ہم تھا کہ اس کی آ تکو نگے ۔ اس کی آ تکو کی ۔ اس کی آ تکو کی ۔ اس کی گلاو نے موبائل فون مربانے کے بینچے سے نکالانا کران یا کس میں حرفان کا تنتیج نے کہ وہ کہاں پر طیس کے۔

فیس کے ہے مرفان کا ایک خانب تھا۔ اس نے گاراو کو بالا کے کرویا تھا۔ کا او نے اس کے فون پر بار بارکال کی پر اس کا تمبر بھی بتد تھا۔ سارا دن و واس کے فون تمبر پر کالیس کرتی رہی یوں لکتا تھا جیسے مرفان نے تمبر بھی تیدیل کردیا ہے۔

''م قان اُرَمِّ نے میر سے ساتھ وجو کا کیا تو میں تورکٹی کرلوں گی۔'' گلاہو کے اپنے اٹھا تا یا رہا راس کے دہائے میں کوئی رہے ہتے ۔

گلابو نے بھن میں جا کرتیل کی ہوئے افغانی ، پورے جسم پرش کا تیل چیز کا، ماچس اٹھا کر دیا سلائی اٹائی۔ دیا سلائی جلا کروواس کے شعطے کو گھورتی رہی اور پھنسوچتی رہی۔ اس نے بھو یک مار کرشعلہ بجماویا ماچس اور دیا سلائی جو بچھ چکی مینے چھینے دی۔

جیب ہے آئی فون اٹالاء آسے تھورتی رہی وال نے کر ہے تک جا کر پڑے تبدیل کے۔ غازے کی تبدیل کیا ہے۔ غازے کی تبدیل کا ان کا ان کی تقویر کی تبدیل کا ان کی ان کی تبدیل کا تبدیل کی تبدیل کے دائے تبدیل کی تبدیل کے دائے دائے تبدیل کی تبدیل کی تبدیل کے دائے تبدیل کی تبدیل کے دائے تبدیل کی تبدیل کے دائے تبدیل کے دائے

\*\*\*

### شبرابرنده

ہاتھ کی رگ کا ہے کریا خود کوشوے کرنے میں بھی ایک مسلاما ، وہ بہت نفاست پہندا نبان تھا اور میں ہاتھ کی رگ کا ہے مسلاما ، وہ بہت نفاست پہندا نبان تھا اور میں ہاتا تھا کہ جب کوئی پولیس کو طاب کی دے کہ پوش علائے میں ہندا کے طاب تھا اور مائس رہی ہے ۔ جو بے شک ایک طند ہے اور مور تے جوئے جسم ہے می اٹھ کئی ہے ، جو بھی حیاست تھا اور مائس ایما اور مربئ خون جوئی دن گز رجانے کے بعد سیاوہ اُل ہوکر ایما اور مربئ خون جوئی دن گز رجانے کے بعد سیاوہ اُل ہوکر جم کی کھیوں کی موجودگی پر داشت نیس کرمکنا جم چکا ہو، جس پر کھیاں ہم ممائی ہوں ۔۔۔۔ اور وہ مرنے کے بعد بھی کھیوں کی موجودگی پر داشت نیس کرمکنا کھا ۔۔۔۔ اور وہ مرنے کے بعد بھی کھیوں کی موجودگی پر داشت نیس کرمکنا کھا ۔۔۔۔ اور وہ مرنے کے بعد بھی کھیوں کی موجودگی پر داشت نیس کرمکنا کھا ۔۔۔۔ اور وہ مرنے کے بعد بھی کھیوں کی موجودگی پر دومال رکھ لیے ک

بائیل شرافر شتوں کی کہانیاں اے بھی ہے مورکرتی تھیں۔ کہی کہی کی اے لگنا تھا کہ وہ فود بھی کوئی اوستکارا ہوا فرشتر ہے جے کی جرم کی پا واش میں آسان ہے ذہان کی جانب بھینک دیا گیا ہے۔۔۔یہ سوئ کر آسے اردگرد کی بین بین بھی اور علی محسوس ہوئے گئیں۔۔۔ بھر ایک وقت آیا کہ آسے انسانوں ہے ذیا دو کہنے ہے اور جی ہے گئیں مصوص ہوئے گئیں۔۔ بھر ایک وقت آیا کہ آسے انسانوں ہے ذیا دو کا کہنے ہے دوانا میں ہے اور جی سے اور جی سے اگھینہ صلوم ہوئے گئے۔ ووانھیں گھنٹوں فضایس ہے واز کرنے ۔۔۔ کانے ۔۔۔ وانا بھی تھنٹوں فضایس ہے واز کرنے اور امن کرنے دیکھیا رہتا۔

یا آئی دفوں کی بات ہے جب و دیکھٹا تھا کہ اپنی فوٹیت کا واحد انسان ہے۔ پھر اس نے ٹو دے

اس باس باس رہنے والے لوگوں کا مشاہر و کیا اور ہے جانا کہ ان کے بھی با دید و پھر ہیں۔ ۔ لیسن و واس تھیقت
سے واقعیت نیس رکھے ۔ ۔ ۔ شاہر ان کے افر را زنے کی ٹوائٹس جنم نیس لیتی اور و واک پر تسمی کے ساتھ وقن
جو جاتے ہیں ۔ ۔ ۔ وواکٹر بزیرا تا '' پر وال کے بوتے ہوئے اڈنے کی ٹوائٹس نہ دونے سے بن کی پر نسیسی کوئی اور نسیس کوئی ۔ ''

بر چن جس کواویر کی جانب احجمالا جائے ، و ووایس پائٹی ہے ، جیے ایک مکر، غیارہ ، انسان ، جا توریا

جب وہ جے وہ ہوری کا تو چکاتو ہی نے بہت او شجے اور شت سے چھانا تک لگائی جس سے اس کی دیڑھ کی ہٹری کوکا فی انتصال پہنچا ۔ اب و وا کیکٹو ٹا ہوا سنبر اپر تد واتفا۔ ایک ایسا پر ند وجس نے اپنی محد وو پر وا زا ور حو سلے سے زیا وہ اڑا ان بھری اور زقمی ہو آلیا۔ آنھوں نے اسے اضایا اور اس کے اکھڑ ہے ہوئے پروں کو تھیک کرنے کی پوری کوشش کی۔۔۔ ٹا زنگ پر ندوں کی ما تند پٹر یوں کو جوز نے کے بزے جس کے اور پھر تھک بارکر اسے ایک وزیکل وجیر و سے وی۔ اب وہ وصاحہ اور پہیج ہی کا مجموعہ میں چکا تھا ، کمجی شاڑ نے کے قاتل لیمنی اسے ایک وزیر

انھوں نے اس کی ٹوئی ہوئی ہڈیوں اور آرز ووک کوالیے می بے یا روحہ دکار چھوڑ دیا تھا۔۔۔اب وہ کرے کی کھڑ کی سے اٹریتے ہوئے آزاد پرند ول کوشس سے سے ویکٹا رہتا۔ اے لگٹا کہ ور فت پر جینے پرند سامی کی جانب ویکھتے ہوئے بٹس رہے جی اور ایسے جس و واپناچیر ویلنچ کر ایما۔۔۔ان کواپنے اوپر ہننے ویتا۔۔۔شابیرا سے بھی بھین ہو تیا تھا کہ ووکھی بھی اڑیس کے گا۔

اب وہ ۱۳ فیصد و حالت \_\_\_\_ کی فیصد تو آن بند کی بیس کا مجموعہ اور اور کے فیصد بیج اللز تھا۔\_\_ وہ افیصد مرح ما اور اور اکے فیصد و اللز تھا۔\_\_ وہ افیصد مرح ما اور اور اکے بیس کا مجموعہ اللز تھا۔\_\_ ور تھینت وہ کی بھی دو ڈیا یا اٹیا تیس چاہتا تھا اس نے یہ کمی چاہا تھا۔\_\_ اونچا نیلا اس نے یہ کمی چاہا تی تیس تھا۔\_\_ اونچا نیلا آم وہ میں کہ تیس کی جانوں کے بیس کی تھا۔\_\_ اونچا نیلا آم اور کو آن کی بیس کی تھا۔ کی بیس کی تھی ہے۔ اگر وہ وو دورا تمان کی بیند یوں تک تیس کی آبیا تو وہ بینچ کیے اتر ہے

گا۔ بیکی ڈرتھا جواسے اندری اندر مارے ڈالی رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انسا ٹوں کو پر ندوں کی طرح نے پر دا ڈے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔۔ تحرشانے ووقا ٹون فطرت کولکا رہے اورا ونچائی سے بیٹی کرنے رہنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔

وواسیخ ستائیسویں جتم ان پرشہر کی سب سے بنند شارت کی جیت تک پہنچا۔۔۔۔ ہزاروں علی ہی سے ایک شہر کی بندتر بن شارت اور ووویاں محض ایک منظر و کیمنے کے لیے پہنچا تھا، ونیا پر نیا وہ او نہائی سے اور پہنچا تھا، ونیا پر نیا وہ کا اون پہنچا تھا، ونیا پر نیا وہ کے اور پہنچ ان سے اور پہنچ طریقے سے نظر ڈالنے کے لیے۔۔۔۔ وہ کہتے تھے الیہ کی اپنے پاؤل پر کھڑا نیش ہو سکے گا۔۔۔ کمی چل نیس سکے گا ان سے صرف ایک قدم اضا تھا ان کی بات کو نظو تا بت کرنے کے لیے اور تب اس نے اپنی اس نے قدم بن حالیا اور اپنے اور بی اور بی اور اپنی کی جات کی اور سے تھا تگ لگا دی اور بی گور سے وقت اس نے اپنی آئی سے قدم بن حالیا اور اپنی اور اپنی اور اپنی آئی اور پر دس کی طری کی بیانا کر خود کو بواؤل کے حوالے کرویا۔ اس کے میں بردنیں کیس اور اپنی ہا تھوں کوا کی۔ آئی اور پر نے بیل ایک طری کیسیانا کر خود کو بواؤل کے حوالے کرویا۔

## لكير

الم الله المراق المراق المراق الله المراق المراق

افوں نے پیوتو ٹی کی ہے مورخان ہو لے میں نے کوشش کی تھی کا انور بھائی ہے کوئی رابط ہو جائے لیمان فسادات کا زیار ہے امرتسر اور دیلی بلوانیوں کے باتھوں میں ہیں۔ وہ جہاں کین مسلمانوں کو بیوی بچوں مسلمان کی مسلمانوں کو بیوی بچوں مسلمان کی تاریخ ہوئے ہیں۔ مسیت و کیستے ہیں، تملہ کرنے کو تیارہ و جائے ہیں۔ ای بلیج تھی کہدری ہوں کہ ہم بہاں محقوظ تو تیس ہیں۔ وکیس میں دورہے۔ منورخان بھر ہو لیے میں بیان کا قام نہائے اور ذہیدہ میں فان اور فرزان نہ نے جاموشی افتدار کرئی۔

بارون ، فا میان قو جائے سے لیے تیارٹیل جورے ہیں ۔ فرزانہ نے ہے چارگ سے کہا۔ لیمان فرزانہ تم جائی ہو کر ہے ہے ۔ اور گھے ہیں اور گھے بھی ہم حال یا کتان می جانا ہوگا۔ خالوں یہ فیل اس اس کا اوراک کیوں ٹیس کررے کہ بی جگہ جی ہم حدیوں سے رو رہے ہیں ، اب تعاری ٹیس ہے۔

یا کتان جارا اوفن ہوگا۔ وہاں ہم آزاوی سے سائس ٹیس کے۔ تعارا جینا مربا عاربے مسلمان جائیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہاں کی زیس جارتی ہے اور پہلے فساوات ہورے ہیں۔ ہی نے تواپی کی کوشش کرئی ۔ فیل کے دینا میں ہورے ۔ اگر ہم نہ گئے تو ہم کی زیر کی تواپی کی کوشش کرئی ۔ فرزا ہر ہو فی لیمن ایا میاں کی جارتی ہورے ۔ اگر ہم نہ گئے تو ہم کی زیر گئی تھا دے جاری تھی ہوئی ہورے ۔ اگر ہم نہ گئے تو ہم کی زیر گئی تھا دے جاری تھی ہوئی ہو رہے کا گرا روں گی ۔ جب سے جاری تھی ہوئی ہو رہوں ، کا ش ایا میاں ان یا تو ل کو جو رہوں ۔ کا ش ایا میاں ان یا تو ل کو سوئی ہے دو گئی ہو رہوں ۔ کا ش ایا میاں ان یا تو ل کو سوئی ہے دو گئی ہو رہوں ۔ کا ش ایا میاں ان یا تو ل کو سوئی ہے کہ تھوں جھو رہوں ۔ کا ش ایا میاں ان یا تو ل کو سوئی ہے کئی ہو رہوں ۔ کا ش ایا میاں ان یا تو ل کو سوئی سے تا میاں ہی ہو سے تھی کی تھوں جھو رہوں ۔ کا ش ایا میاں ان یا تو ل کو سوئی سے دینا کر سے دینا ہو سے تھی کی تھوں جھو رہوں ۔ کا ش ایا میاں ان یا تو ل کو سوئی سے دینا کر سوئی ہو رہوں ۔ کا ش ایا میاں ان یا تو ل کو سوئی ہو رہوں ۔ کا ش ایا میاں ان یا تو ل کو سوئی سوئی سوئی سوئی ہو کھوں جھو رہوں ۔ کا ش ایا میاں ان یا تو ل کو سوئی ہو کھوں جھو کھوں ۔

ای شام فرزانہ نے اپنی الی ہے پھر کہا کہ وہ اپا سیاں کو تجھانے کی کوشش کریں کہا ہی کا متعظیل استان ہے ہوگائیں نہیدہ کا کہنا تھا کہ جس بات پرمتو رفان ڈٹ بچے جی ، وہ اس سے تعلق طور پر چچھٹیل ایس کے فرزانہ کی آئی ہوں جی آئیوں جی آئیوں اس کے فرزانہ کی آئی بات کو جھتے تھے بین ان کے ذو کیان ک جا گھی جا گھر بی زیادہ انہیں کی وہ فوالوں ہو کہ کہنا ہوں کی ایس بات کو جھتے تھے بین ان کے ذو کیان ک جا گھی اس بات کو افغالوں کا خیال تھا کہ وہ فالوں ہو ہو گھی جا اس کے فرز انہیں جی جانا اپنے فقط انظر پر ان نے کی کوشش کرے گا۔ فالوجان ، لوگ پاکستان کی طرف جارے جی میں میں جی جانا جا ہے۔ آپ جا ہے مرف جگہ کی تبدیلی کی ٹیش ہے، بلکہ اس سے وہ فائد انوں کا استعقبل بھی جا بیس ہے۔ بلکہ اس سے دو فائد انوں کا استعقبل بھی وال سے ہی تھو ہو جا ہے گئر کے ایس کے کھاری بات کو تھو ہو گئر ہو ہو ہو گئر ہو گئ

تمحارا خاندان ما ے گاہم اپنی بی کو بیا دری گے۔

مزے کی کہا ہے الاحراث میں الاحلام میں الاحراث میں المرتب ہے۔ بھی احرت ہیں تو کمجی جالزاح ہیں۔ مشرقی بہان الاحراق میں مشرقی بہان ہوں کی جانب کی حالت ہمت ہری تھی ۔ اوھر وئی بھی باوانیوں کے قبضے میں تھا۔ بہنور، واچوں سیاری پور آلفسنو، شا جہاں بور بہتے ۔ لوگ مراتیمتی کے عالم میں اپنے گھروں کو چھوڈ کر جارب ہے ۔ وی گھر جن انھوں نے آئھیں کو فرتھی، اب ان کے لیما جنی ہوچاہ تھا۔

ای شام کو جب متور فان ثماز پر صف کے لیے گھرے نکے اور مجد نے کہا، فان
ما جب بھے کہنا تو تیس چا ہے لیمن مالات جر سے جرز ہوتے جارہ جیں۔ اگر آپ جانا چا ہیں تو جس
مما جب بھے کہنا تو تیس چا ہے لیمن مالات جر سے جرز ہوتے جارہ جیں۔ اگر تھے جانا ہوتا تو جس اثور
ہما قاصت آپ کو تقسیم کی لکیر تک چھوڑ آؤں گا۔ بوائی رام چند ،متور فان ہو لے ، اگر بھے جانا ہوتا تو جس اثور
ہمائی کے ساتھوری چا آلیا ہوتا۔ جس کین ٹیس جاؤں گا۔ بور حرتی میر کی وحرتی ہے ہیرا جینا مرنا ای کے سک
ہمائی کے ساتھوری چا آلیا ہوتا۔ جس کین ٹیس جاؤں گا۔ بور حرتی میر کی وحرتی ہے ہیرا جینا مرنا ای کے سک
ہمائی کے ساتھوری چا آلیا ہوتا۔ جس کون میں جاؤں گا۔ بور حرقی میر کی وحرتی خلصا پر مشورہ ویا تھا۔ رام چند ،
ہمائی ایک بور ہوائے کو تیا رفیل جی ۔ آپ کی مرضی ، رام چند نے فاموشی فتیا رکر ٹی۔
ہمرضی ، رام چند نے فاموشی فتیا رکر ٹی۔

ا گلے دن ہارون نے رشت سفر ہا نہ حماا ورشہر اور ملک جھوز کر ایک اجنبی جگ پر اپنی قسمت کی نکیر علاقی کرنے جا تھا۔ گل روقی رہی ۔ آنسو بہائی رہی لیمین متور خان کے دل پر ان آنسوؤں کا کوئی اگر نہ ہوا۔ انھوں نے جو سوی رکھا تھا ، اسی پر کا رہند رہے ۔ ہارون نے چلنے سے پہلے اپنی خالہ سے کہا ، میں اپنی اما تت چھوز کر جارہ ہوں ۔ بیسے بی جھے حالات نے اجازت وی ، میں اپنی اما تت کھول کی رم جھم جوا کے مرتبہ تر وئ : وفی تھی کہی نہ رکی ۔

اگی میں رام چند موتی اعلی میریش شکواورکرن شکو منور فان سے طے اور ایک مرتبہ پھر اٹھیں بنانے کی کوشش کی کے کنرن ایسا نہ ہو کہ مالات ہے قابو ہوجا کیں اور وہ پھر تھی نہ کر پاکسی کیلین فان صاحب نے جوشد پکڑی تھی ، اسے چھوڑ نے کے لیے تیار نہ ہوئے ۔ ایک ون وو پیر کو جب فان صاحب کھانا کھا کرفار نے ہوئے تھے کہ باوا نیوں نے وہاوالول ویا اور اس سے پہلے کے فان صاحب بی تھا تھت کے لیے پکوکر تے ، ایک فوجوان سکو سے کر باوانیوں نے اور اس سے پہلے کے فان صاحب بی تھا تھت کے لیے پکوکر تے ، ایک فوجوان سکو سے کر باوانیوں نے کہلا بھیجا کہ تا اور کی دھست ہوگئے ۔ باوانیوں نے کہلا بھیجا کے مادی دھست ہوگئے ۔ باوانیوں نے کہلا بھیجا کے مادی دھست ہوگئے ۔ باوانیوں نے کہلا بھیجا کے مادی دھست ہوگئے ۔ باوانیوں نے کہلا بھیجا کے مادی دھست ہوگئے ۔ باوانیوں نے کہلا بھیجا کے مادی دھست ہوگئے۔

مبلے تو فرزا نہیں روری تھی اب سارا ٹا ندان ہی روریا تھا۔ عرفان چیونا تو نہیں تھا لیلن اس قابل میں نیس تھا کے گھر کی وَمددار ایوں سے تیر وا زیاب و سکے۔ اب گھر تھا لیلن مؤور شان نہیں تھے، زیبر اچھی مان کے شو ہر نہیں تھے بخر زا نیٹی نیٹن اس کے والداور تکمیتر نہیں تھے۔ شاید کھی بار دن آجائے۔ وہ را ہ کئی رہتی ۔ کسی کط کا انتظار کرتی ۔ شاید کوئی پیغام آجائے ۔ منور فائن صاحب کی جانبیا د کائی ساری تھی۔ یکھ تو - کانات تھے جو انھوں نے کرائے پر دے رکھے تھے۔ یکھ جا کیہوں ہے آمد فی حاصل ہو جاتی تھی۔ اس لیے بان انقذ کی قشرتو منہیں تھی لیمان تقریبیتی کر جیون کیسے بھے گا۔ فرزاند کی شادی کہاں ہوگی؟ کیا باردن لوٹ کرآئے گا؟ کیا پہتے ہم

ون گزرت جارے ہے۔ امید کی روش وحدال ری تھے۔ امید کی روش وحدال ری تھی۔ انجائے کیوں ایک انجائے توف سے فرزا ندکا ول ہر وقت وحز کی ریتا تھا۔ کیا ہوگا؟ فسادات کی روشینی جاری تھی۔ اب فسادات میں وہ شدت کیں ری تھی جواہشانی دفوں میں تھی۔ اب بھی ہندوا ور کو مسلما تول کی جانوں کے دربے تے بر فان کادن بھی روٹے میں گزر رجانا تھا۔ ذبید ورونی ربتی اوراب تو اس کی آکھوں کی روشی بھی کم ہوتی جار تا کھی۔ افرزا نہو امید تھی کی بارون لوٹ آئے گا۔ وو دولیا میں کرآئے گا وراپی وائن کو لے جائے گا۔ ذبید واب اپنے ملئے جانے والوں سے بہت کم رابط رکھی تھیں۔ کوشش میں کرتی تھی کرسی سے ماہ تھات نہ کی ہوتو اچھا ہے۔ ان کاجسم مسلمل ڈھیلا ہور ہا تھا۔ انھیں ہیں کی گرکھائے جاری تھی کہی ہوتو تھا۔ اب تو بارون آجائے تو وہ اس کی انہ کی میں ہوجائے تھا۔ ہو چکا۔ اب تو بارون آجائے تو وہ اس کی انہ کی میں ہوجائے وہ بہت اچھا ہوگا گین کیا وہ اتھی لوٹ کرآئے گا؟ یہ مسلمل ڈھیلا ہور ہا تھا۔ انہوں کی یا دیں کی اب اس کور سے خاندان کام ما چھی ۔

پاکستان ہے ہوئے ایک سال ہونے کو آیا تھا۔ زبیدہ کو اپنی میں تبیدہ کے ارے میں مرف یمی پید جال ساک و وکرا پٹی میں جی لیکن کہاں؟ بیکوئی تیس جانگا تھا۔ اورا یک ون تبید و کا قط آئی آبیا لیمین اس قط کے مندر جاست می انھیں راا دینے کے لیے کافی تھے۔ ہارون ویل سے امرتسر پٹٹی آبیا تھالیمن و جی سکھوں کے ایک بٹھے نے گازی پر تملے کردیا۔ وجی ہارون کوئل کردیا تھا۔

**☆☆☆☆** 

سوئے کے شیکروں سے کھیلے اور کول سے اور اٹن کے بعد میں بھا گا تھا اور کسی سنگ را ہ سے تفوار کھا کر من کے ٹی زیمن پر آن گر اتھا۔

وصیان سے آن ایکسی شغیق با تھ کائس ہمرے مرسے ہوتا ہواچر سے اور شائے تک آیا تھا اور ش سبک کردویہ ا

سونے کے شیکروں سے کمیلنے والے الاکوں سے پنتے ہوئے جھے رونا نیم آیا تھا، خصر آیا تھا۔ اوروہاں سے ہما گئے کی وید ٹوف نیم تھا، کوئی احساس زیاں تھا کہ وقت کم تھا س وقت ہیر ہے ہاں۔ کوئی ہمیت قریب سے بار بارکان میں کہنا تھا : الکلو یہاں ہے۔۔۔ تم یہاں کے قبل ہو۔۔۔،

يبعدووركن ويزب محقق تندير جيفالي إلون والاشام ندجائي سيكربا تقاد

منو جنابو يح جلدي چا جائن تي چاينا جريمي چا جا!!!"

"كهال چلاچا دُل \_\_ ؟" يس وچما تعاادرو و يحي حي \_

"تم سوچے بہدہو۔۔۔!!!"

اورو وصرف کہتی ٹیس تھی بلکے نو کئے کے انداز میں کہتی تھی اور جھے لکتا میں کوئی بہت برا کام کرتا

يول پ

"توسوچااک براکام ہے۔۔؟"

منگریت کا دھوان ازائے ہوئے میں نے اس لیے بالوں والے سے پوچھاتھا جوڑین کومال کہناتھا۔ اور یاتی کو اسپ \_

" أعوا" أو وسكرانا قلادر سكرانا في ربتا قلال الصاحبة في باحث ندخيران كرتي تحي اورناوه كل لمجع كَارُّرُ رَجِائِينَ مِن يَجِينَا وَ كَمَا قَلْ \_\_\_وو كَبِنَا قَلْ:

"سب آریزان ہے ، ووسب آز رہے ہیں ، ایک دومرے کے قریب ہے ، ایک دومرے کے قریب ہے ، ایک دومرے کے ایک دومرے کے اندرے ، ایک دومرے کے اندرے ، ایک دومرے کی کیفیات پر بیت رہے ہیں ، اور بیسب ایسا تی ہے ، دائر دوار ، قوسین در قوسین ۔ ۔ ۔

مب بکھا کی دومرے میں ٹاف ہے اورائی جگھال ہے گھرا کی اوجودے پن میں اپنا ہوا ،سب اپنی جگھال میں گرکوئی تھائی ہیں ہے ،مب کے ہونے کی حالتیں تنگف تیں ، ہرکسی نے کسی دومرے کے ساتھ ٹی گرٹھمل ہونا سے ۔۔۔۔ سفر آئے گھا ہے اور بیان بیز او کے لیے حالات سازگارٹیس تیں۔''

ووبوالآجاتا تفااور مسكراتا جاتا تحا

"رهيان ئاللا كالوائين"

و و كبتا تفاا و مسكرانا تفار . . . جيسا سے يقين بوك كين كوئي يو في نيل كى بوكى -

فوکس بیبنس درگانی سه سه ۱۱۱۱ وهمیان کرونها سه ۱۱۱۱ فوکس کر و گفته خودکو بیننس کرسکو همی خودکو میلنس کرلو گفته اردگر دی چیز ول کونتی کر نے کے قالمی بوجاؤ گے۔"

"قى إلى است فرى كياب؟"

و دودرکنن دیکھتے ہوئے بول تھا جو ہا الک بھر ہے جیسا تھا ، اور بھری علم تی بولٹا تھا۔۔۔اس کے کیڑے بھی بھرے جیسے تھے۔

میں نے ہاتھ یو حاکراس کے شانے کوچھوا۔ اور وہ تعلیل ہو گیا۔ دھویں کی طرق و کیمنے می و کھنے انظروں سے او بھل ہو گیا۔ اور میرا ہاتھ ہوا میں جبول کرمیری پر ہند کو دھی آگرا۔

جرابہ ن لہاس ہے ورخوں کے مراقا۔۔۔اوراطراف میں راحہ کی نیٹلوں میای چیلی تھی۔ ورخوں کے مرائس لینے کی آواز چاروں طرف چیلی تھی اور میں طویل قامت ورخوں کے درمیان میں بھیے کھاس کے حجتے پر یہ بعد بیطا تھا۔ ووجی ہے لہاں تھی تھراس کا بدن لہاں کی زمت سے ماورا تھا، ووبطا ہر ولیکی تھی جی جمن سے میں ہائی کی حالت کے جیسی نیس سے میں ہوئی تھی ۔ووئی تھی اور میکراتی تھی ۔ووئی طرق بھی ان کے جیسی نیس سے میں ہوئی تھی اور میکراتی تھی ۔ دوئیوں میں مائی رہا تھا گھرا ہے جو ایک سے میں کھیل ہوا تی جو ایک تھی اور میکراتی تھی ۔ دوئیوں کے مائس لینے سے اس کے میں کیمانی ہوا تی جو ایک ہوا میں اہرائے تھے ۔۔۔اور میں اس کے بدن میں افعی تھی اور میکراتی تھی ۔ دوئیوں پر وہیاں کرتا تھا۔

" من عشابو**ن** !!"

وو درختوں کے سانسوں کے درمیان ٹوبھورتی ہے گوٹی تھی اوراس کی آواز پر کسی آم کرتے جمر نے کا گمان ہوتا تھا۔وو کھاس کے زم شختے پر چلتی تو گلنا زمین سے دوا کی اوپر جل ری ہے ، نشے کی اہر کی طرح اہرا تی ہوئی اس کی آواز میر سے پورے جم می شنی بھے رہی تھی۔ " تم سوتے ہوئے بہت وقعے لگ رہے تھے، مجھے اچھا ٹیس لگا کہ شمیس جگا ڈن!!!" "اچھا!" میں آلتی پالتی مارکر وقتہ کیا اورائے با تھا کو دیس رکھ لیے۔ ووا یک رکھن اہر کی طرب میر بے قریب کیلی گھاس پر بچھا گئے۔

'' بجی سے کچھ مٹ چھیا اور شل تم سے بہت المجھی طرب وا فقف ہوں ۔اور تمھار ہے ہوئے کی متعدو حالتوں کو جانتی ہوں۔''

اس نے میری آتھوں میں و کہتے ہوئے کہا تھا ور میں اس کی تفری تا ہوئیں لاسٹا تھا، میں نے چرو میٹھے کو زنے لگا۔ چرو نے کے کرنیا اور کھاس کے میٹھے تو زنے لگا۔

یا دکتی لیر دارتھوں کی طرح میرے سامنے آئی تھی۔ بھا کتے ہوئے تھوکر کھا کر گرا تھا تو اس نے سنجالا تھا جومیرے جیسا تھا ورمیرے جیسے کیڑے ہے ہے جوئے تھا۔ و دولا آنا بھی میر کی طرح تھا اوراس کے ہاتھ جمی میرے جیسے تھے۔

" وهديان ، مننا وهديان !!!" ميراسارا وهديان اس ايك نفظ برا تك تديا تفاا دربا تى سارے الفاظ كن محو كينے تنے \_ سسكيال تنيس كر بريعتى جنى جاتى تنجس \_

رویے رویے اس کی گودی سویا تو وواس وقت بھی جرے کیڑے ہے ہے ہو کے تھا تحریم اس وقت بھی جرے کیڑے ہے ہے ہوئے تھا تحریم اس وقت بھی جرے کیڑے ہواں وقت ہے جو اور کھاں وقت یہ بدونین تھا۔ جب آن کھ کھل تو اس بائٹ میں تھا جس کے درختوں میں روشن کے بھول کئے تھے اور کھاں کے دینے سختے بھے تھے ۔ وہاں اور کوئی ٹیس تھا برطرف ایک سکون تھا، چکیلی کھاس کے دینے تھے ۔ وہاں اور کوئی ٹیس تھا برطرف اور اس نے بیری وجود کی کار انہیں مانا تھا۔

یبان اس وقت بر بھنگی کی حالت میں ہونا میر کی تواہش اور تمنا کے باصف قبیل تھا بلکہ یہ کوئی اور معاملہ تھا واس سے پہلے ہو بچکے بیٹت معاملات کی طرت یہ بھی کوئی اور را من تھا جو ٹو دبھو و میر سے قدموں سے آپینا تھا۔

"جم إلى جيس إلى من ي والى سب سے يوى باور چاولى والى سب سے چاور آن والى سب سے چاولى .!!!" ووائوتى ...

" اورتم \_ \_ \_ تم کتنی بری برواور کتنی چیونی برو؟ " پس بھی مشکر ایا \_

''شن ندین کی جول ند چھوٹی جول ، شن بھی جول ۔ ۔ ۔ جیسے تم جو یہ ور بھت ، چھول اور کھاس این ۔ ۔ ۔ یہ جونا ہے اور بولا ایسانی جونا ہے ۔'' میں ۔ ۔ ۔ یہ جونا ہے اور بولا ایسانی جونا ہے ۔''

وودوركش ويمت بوع بالتي جاتي حى

''تو و اکون تخاج سونے کے تشکیر ول سے تھیلے تاؤ کول سے ڈرکے بھا گا تھا؟'' ''جنیں ، و وڈر کے نیس بھا گا تھا۔ اے اپنے ہونے کی طرف جانا تھا، اس وفت اسے وہاں نیس ہونا تھا اس لیے اسے وہاں سے بھا اویا تھیا۔''

° مرس نے ہونگایا تھا ، کون تھا و و؟ ``

" وأنهم ي تضاورتم ي بورسب تحمارا بوما ٢٠١٠ و و كبتي تلي \_

" لو المراها را دوا كيات؟ " من في الحار

"بيالي محاراي بوائب بتم بواس ليرش بول!!"

"مَثرِ مِن بِهال كِيعِ آيا؟"

" کیال ؟"

"د يهال ال جكر؟"

" كوك كى حيك بيد؟"

وويري سائروك ال

" بحضيم طوم إإ" يس قدم جماليا-

"ييميرال تُهاورتم يبال بواااا"

و و تعلکھلائی تھی جیسے بیٹسیس جرے در قتوں کی ٹبیٹوں پر گلے بچول جیکتے تھے ،اس کی ہٹسی کے تنظم نشمے کوند ہے سمارے میں لیکتے تقے اور و وجری آگھ کے اصابطے میں قیمس عاتی تھی۔

" البيم سب بينون كما ين النياطة في الديم سب كالنيا الناجونا ب- يهم سب كماينا والزيد بين بندتم وقت كتر بوالله"

" تحرين و كن الوكر كما كركر القاء " ين في كبنا جايا ...

الكراب عيد العالم المنظمة المناس المنظمة وكار

" تم في الله الما الله المواجد"

"12 Ja"

"יוטק ביוי"

' تو وه جوير بي جيسے كيز بي بينها تفا اور پري طرح بول تفاوه تك ي تما؟"

"بال ووتم ي يراللا"

''گرووژه میرے بینے جیرا ہے!!!'' ''ووگی تو تم می ہو!!!!'' ''اورتم ؟ میں نے آنکسی افغا کراس کے چیز ہے ہیر کھویں ۔'' میں بھی تم می ہوں !!! ''ایدا کے جو سکتا ہے؟

" بوسکناہ وسب بوسکناہ واس عالم اسکان میں سب ممکن ہے واگر بیتین فیمل ہے تھے چھوکر

"119 6

و و میرے قریب ہونی اور میں کے جم چھے بہت گیا۔۔۔ جھے ڈرلکا کہ کنٹی ہے جی اُس کی طرق حملیل برہو جائے۔

المنتشر، من ضے جھونا جون وہ دھواں بن کر تعلیل جو جانا ہے، جھے سے دور رہو!!! میں نے کہاا ور مزیع چھے ہو کر چیز گیا ۔

"بوسكائب اى إرابيا ديوا مى قرآ كريد منى كوشش كيافيركها .

"وقت کتابھی نا قابل انتہار تک ماس کے کسی ڈیسی کھے پر تو انتہار کرنا پڑتا ہے!!!" اس نے کہا۔ مد سے سے مصرف کا اللہ انتہار تک ماس کے کسی در کسی میں میں انتہار کرنا پڑتا ہے!!!" اس نے کہا۔

"بال بوسكائب ايهاى بوء" على قرم جهكاليا اوركماس كم يتفلة زي لكاء

" ٹال مُنا ہر کی باعد ، گھاس کے شکھیں و زرتے ۔"

ا می نے میرا مرسبلاتے ہوئے کہا تھا جو ہرے جیسا تھا اور بیری طرق کے کیڑے پینٹا تھا اس کے چیرے پر ہمیشہ ایک شیق می سکرا بت رہا کرتی وہ تدکسی باہد پرتی ان ہونا تھا اور نہ آے کسی کھے کے گزر جانے پر پچھٹا واہونا تھا۔۔۔وہ کہتا تھا۔

"سب گریزاں ہے اور سب گر رہائے گاہ ہم سب گریز کی حالتوں میں ہیں جارا ہونا جا دارے ہونے کی اسمل حالت کی طرف ایک ستر ہے اور ایک دان پر سفر تمام ہوجائے گا اور ہم اپنی اسمل حالتوں میں لوٹ آئیں میں شکے ۔"

''یم ۔۔۔۔ یم سب؟''میں تیریف ہے اس کی طرف و کیٹنا اور و دبیارے میرامر سہلاتا۔ ''بال ہم سب۔۔۔''!!''' ''بیگھا س بھی؟'' میں نے میدان میں پہلے گھا س کی طرف مثار دکیا۔ ''یال بیگھا س بھی ۔۔''اس نے کہا۔ "ای لیے میں کیا کہ کھائی کے شکھ تیس تو زئے اس سے اشان کاؤیس بھرنا ہے اور وہ اپنے دوروہ اپنے دوروہ اپنے دوروہ اپ

ووميدان كونى اورقفا تحربات كيك ي تحى \_

أس في جي محبت سي ايك بات مجما في في اوراس في جي -

" حسن بيد بالناز كول فرهمين كول ما دا؟" أس في يوجها-

ورنیں ۔ جھے نیس علوم !!! 'میں نے ای طرق بھلے مرکے ساتھ کہا۔

" کیوں کرتم نے اس میدان میں پھٹی ان تمام بلا دی کود کو لیا تھا جے وہ مونے کے تشکروں سے کھیلے والے اللہ کا ایک ان کی ان کی ان کے دھیاں پر ما دی تھیں اور دوائر کے ان بلا دُی کے معمول بین ہوئے ہے ۔ وہ بار کی ان کے دھیاں پر ما دی تھیں اور دوائر کے ان بلا دُی کے معمول بین ہوئے ہوئے اور تشخ اڑائے وہ تمام از کے ان بلا دُل کے اس بنے ہوئے کے ان بلادُل کے اس بنے اور شرعے اور تھیں دی کھیلیا تھا۔"

و حكر ... مجية ايما يكو جي ونشي؟ " بمل في كبا-

''بس بھے ووا بھے تیں گئے تے اور و وکیل بھی بہد فضول ساتھا سوتے کے شیکر وں کا ڈھیر لگانا اور پھرا ہے بھوا دینا اورا یک دوسر ہے پر شنے کرنا ۔۔ بہت فضول سالگا تھا بھے ان کا کھیل سویں نے ان کے ساتھ کھیلنے ہے انگار کر دیا جس پران سب نے ل کر بھے مارنا شروع کر دیا ۔ پھر پیٹٹیس کیے میں وہاں ہے بھا کا اور پیٹٹیس کہاں جا کے کراتھا بھے ٹھیک ہے سب بکھیا دئیں ۔۔۔''میں انگیوں ہے اپنا ماتھا سہلانے لگا۔

'' بچھے سب یا د ہے۔'' و وکھلکھلا کر پلٹی تھی اور در ثنو س سے بہت سا رہے مقید اور بنفشی پرند ہے ایک ساتھواڑے بنے اور بائے میں کئی رنگیون لبریں کھیل کئی تھیں۔

جھے شدید مروی محسوس ہونے گئی، عن اپنے اور آئٹٹول کے گرو لیسٹ کرمزید اپنے اندر سٹ گیا۔ ''مروی لگ ری ہے؟' اس نے ہو جھااور سے سے الک ساسٹ کر جیٹھ گیا اکل بیری طرت ۔ ''لو، اپنیس کھی ۔''

یں نے مراشا کراس کی طرف دیکھا۔

اس کے وجود کے گردا کیے سفیر بالدینا ہوا تھا جس نے ہم دونوں کوڈ معانب لیا تھا۔ سردی کا احساس کیے دم شم ہوتھیا اوراس کی جگرا کیے راحت بخش حرارت نے لے ف

وم بو تبین لگ ری مروی مناس نے کہا ور ملکھنا کر ہلی۔ ورفعق سے مزید سفید اور نفشی پر ندے ازے اور باٹ میں کی تکین اہریں کونڈ کئیں۔ "عمل يهال كيم آيا؟"عمل نے اس سے ہو چھا۔ " فيم كيا ہد۔"

اس نے کند ہے چکا کر آباد اور گھروی اللی ۔ پر نہ ب اڑا نے اور تھن ابر نے پھیلانے وائی انوکی اللی ہے۔ بہت کا ساری ہو، اپ طرف بالری ہو، اس کرچر ہے ۔ نے تکی شعائیں سارے ش ایک بجیب ساہلہ بناری تھیں، ش خود کواس کی طرف والا والا تھا۔ اس کی طرف و کھے ساہلہ بناری تھیں، ش خود کواس کی طرف و کھے ہوئے والا بالہ بناری تھیں، شرف اور کواس کی طرف و کھے ہوئے والا بالہ بناری بولی تھیں۔ اس کی طرف و کھے ہوئے والا بالہ بناری بولی تھیں واقت کے والا وال میں اور ہونے کے داروں سے اہر نے گئی تھیں وہا کی کے جسی تھیں ہوئی تھیں، روتی ہی تھیں اور دالاتی ہی تھیں گران میں ہے کہی کہی ایک تی تھی ہی تھیں اور دالاتی ہی تھیں گران میں ہے کہی کی المی ایک تی تھی ہی تھیں اور دالاتی ہی تھی گھیں جس کے درخوں کی چونیا ان نظر نیس کر تھی تھیں اور دیکھا سے ایک درخوں کی چونیا ان نظر نیس کے درخوں کی چونیا ان نظر نیس کی درخوں کی چونیا ان نظر نیس کے درخوں کی چونیا ان نظر نیس کی درخوں کی جونیا ان نظر نیس کو تھیں اور دیکھا ہی ایک درخوں کی جونیا کی تھی تھیں اور دیکھا ہی ایک درخوں کی جونیا کی تھی تھیں اور دیکھا ہی ایک درخوں کی جونیا کی تھی تھیں اور دیکھا ہی ایک درخوں کی جونیا کی تھی تھیں اور دیکھا ہی ایک درخوں کی جونیا کی تھی تھیں اور دیکھا ہی ایک درخوں کی جونیا کی تھی تھی تھیں اور دیکھا ہی ایک درخوں کی جونیا کی تونی اور دیکھا ہی ایک درخوں کی جونیا کی تھی تھیں کی کی جونی ان نظر کی تھی تھیں کی تھی تھیں کی درخوں کی جونیا کی تھیں کی تھی تھیں کی تھیں کی تھیں کی درخوں کی تھیں کی تھیں کی درخوں کی تھیں کی

" عم كون بواور بيكون ي جكد ب؟ " على فراس ي طرف و يصح بوع إلى حما-

و و پھر بنسی اور پھر و یہے ہی بہت سے سفید اور بنفشی پرند سے درفنوں کے جنند سے لگل کر آسان کی طرف پر داز کرتے و کھائی دیے ۔ اور دکنیوں اہر ہے جوفضا میں بل کھا تے اور تمار سے طراف کھاس کے تختوں پ مرکز تحلیل ہوتے و کھائی دیتے تھے ۔

"مٹایا تو ہے میں عشا ہوں اور پر بھر اہائے ہے۔ اور اب بیریائے بس تھوڑی می ویر ہے چکر تد یہاں میں بول کی اور ندید ہائے۔"

> " وریس؟ "یں نے جلدی سے پوچھا۔ " بال ہم بھی۔" میں نے کیا۔ " تم کیال جاؤگی؟" میں نے پوچھا۔ "جہاں بھے ہوا جا ہے۔"اس نے کہا۔

"كبال بونايا يتسمى؟" على في يماء

'' پیٹھارا مئلائیں ہے، یں بس ابھی ہوں یہاں اور تھوڑی دیر بعد ٹیس ہوا گی ہم چا ہوتو گھے جھو کے دیکھ ہو۔' ہیں نے کہا۔

روہنیں ۔ سین نے کہاا ور تھنٹوں پراہنے با تھ مز پر معنبوط کر لیے۔ وویغیر کچھ کیم میری طرف دیکھتی ری ۔ مجھلے کو در اساؤھیلا کیا اور آئی پالی اور اللی اللہ کے بیٹ کو در اساؤھیلا کیا اور آئی پالی اور آئی پالی اور کی ہے۔

کر جو کر رکھنوں کے کر و لیٹے اپنے اللہ کو کول کریں نے کو دیس رکھ لیے۔

"میں جے بھی چھونا ہوں و ووقوی کی طریق فضایس تطلیل ہوجا تا ہے۔"میں نے اس کی طریق و کھوا اور پھرچر و پہنچ کر لیا۔

"میں نے تو میلے بھی کہا کا کر بیٹین فیس ہے تھی کے واقع کے ہوائی اپنا تھا ہوایا۔

پھر وی بھی اور کی میں اکسانے واقی اور اپنی طریق بلا نے واقی تھیں۔ کہا تی ہوئی المیں اسے کہا تھ سے کرائے میں ووقواں میں جو الی کوسٹس کی اور اس کے ہاتھ سے کرائے میں ووقواں میں جو الی کر وائیا۔

ایس نے بیا افتیارہ بنا اتھ ہو جو اس کر روائیا۔

وجواں میں کر تھیل ہوئے گئی ۔۔۔ میں اہا تھے ہوائی کر وائیا۔

میٹی ہوئے گئی۔۔۔ میں اہا تھے ہوائی کر وائیا۔

# سكيسر كى بتيال

میری کیے خالہ مون کی واری میں رہتی تھی جس کا شوہر لیٹنی میر اخالو سیسر کی چھا وفی میں اضر لگا ہوا تھا۔ ایک وقد سخت گرمیوں میں بابا بیار ہوا تو خالوا ورخالہ تیار واری کے لیے آئے اور چندون اعارے پاس رہے ۔ بابا تحیک نہ ہوا ، النا بیاری نے زور پکڑ لیا۔ ڈاکٹرول کے مطابق ان کوئی ٹی تھی جس کے لیے پر فضا مقام پری وہ تحیک ہو شکتے تے ۔ خالو کے کہنے پر ہم سب ان کے ساتھ شیسر چلے گئے جب ن انھوں نے بابا کو سرکا دی مہیمال میں واقل کرا دیا۔ جولائی اگست کو دو مہینے ہم نے شیسر میں گڑ ا رہے جبان ان گرم مہیموں میں بھی موسم

خولگوار تفایستیسر میں خالے کا گھر اندا یک کوارٹر میں رہائش یزیر تفایس کے دویزے بزے یا ہے بلند جھتوں والے کم ہے ہم ووغاندا ٹوں کے لیے کاٹی تھے۔م افالہ زاوجس کوسارے تا را تا را کتے تھے اس وقت وسوی جماعت من بيزهنا تفاليا مينال من واقل جوكيا تفاله فالدينية تاريب بمائي كوكياك بجيرتوساج هنا سكيا و ہے میری محراس والت کوئی ویں باروسال ہوگی۔ دومیتوں میں نیس نے تصناح عنا سکے لیااورا خیاری موثی موٹی سرخیاں پڑھنے کے قابل ہوگئی۔ خالہ کے گھر میں شہبہ ہے کے دودر جب ہوا کرتے تھے۔ایک ہر کا لیا ور دوسرے برسفیراتو سے تعظ ہے روا ور میں ان ورفنوں کی جماؤں میں بن حاکر تے۔ مجھے کا لے تو سے کا ورفت پہند تھا اوراس کے شجے دری جھا کر پیٹر جاتی ۔ تاری آتا تو ووری تحسیت کرسٹیدتو ت والے ور ات کے شیخ لے جاتا ۔ اس کے مطابق کا لے تو ہے اس کے سفیر اماس کوتر اے کر دیے جس۔ بس خاموثی ہے درختوں کی جما دُن تبدیل کر کے میں کے باس بیٹھ کریز ہنا شروٹ کر دیتی ہناری اور میں شام کوبایا کا کھانا ہمیٹال دیسے کر وا کا آرے ہو نے تو خالہ کے کوارٹر کے چھوں یر ملکے دویلے دور سے بی نظر آنا شروع ہوجاتے ستاری اور یں ہیتال میں کھانا دے کرجلدی با براکل آتے اور پیرسیسر کی گلیاں مایا کرتے ۔ بیانا قد اروگر دیے میدانی علاقوں سے بہت بنندی پر قائم ہے ۔ میا روں طرف کیرائیوں میں پہلی ہوئی زینن کھانیوں کی فنفل میں وکھائی ا و تی مشرق کی ضرف نوشیرو بخوشاہ، جوہرآیا واور دورسر کود صالحی روشنا پ تا ریکی میں جملیا تی ہوئی محسوس يوتي يمقرب بين كوسول وورميا نوائي ورمضافات، ثال بين لاوه، چكز اله، ركبي اورجنوب مين قائد آيا و، وال اللج ال اور بنديال كنتي تمنا ته و ع دكماني ويت من ين آب ويتي ميداني علاقون من ربخ والله لوگوں سے بہت ارفع اور اعلی محسوں کرتی ۔ شیسر کی شعقہ میں مبدانی کری کا حساس جاتا رہاتھا۔ تا ری اور یں شام کو میا در ان لیبین کے گھو ما کرتے تھے۔ نیچے جب ہم گھر میں تھے تو بنا ہے ہے گئن میں بھیے کے آگے بھی پینے میں شرابور یا بچے کا بچے را تھی گز را کرتیں ۔انست کے مینے میں ساون کی گھنا کی اُنھنا شروع ہو کی تو بیان کا حسن اور بھی تھے تھیا۔ جانے کہاں ہے سلیٹی، سنید ، شیلے اور کا لیے کا لیے باول نکل کی کی تیزی ے آٹر آئے اور منتوں میں چھما چھم بارش ہرستا شرو ہے جو جاتی ۔ پھر اجا تک بارش یوں رکتی جیسے یا تھے روم کا شاور کسی نے بند کر دیا ہو۔ اور پھر یا ول بھی اینابوریا بہتر لیبیت کر دور بھا کے جاتے ۔ برسات میں بول لکتا تھا ک جیسے والم کا مبیند آتھیا ہے۔ راحہ کو کمروں میں بند کمیل اوڑ مہ کرسونے اور سن کی وجوب میں کہتے کیلے جسمول كوستكا كرتي-

جیری پڑھائی جاری گی۔ برسول کے میں چند دنول میں یا دکرنے کی سی میں جھے پیتا ہی نہ چالاک میں نے اچھا خاصا پڑھنا کھنا کھنا کیدلیا ہے۔ اب میں نے خالہ کے کمریزے برانے نوٹ مؤسٹ اور جگنو ا می بچاں کے رسالے یہ هنا شروع کرویے۔الال مجھے یہ هنا دیکھتی تو خوشی ہے مسکرانا شروع کر دیتی ۔ جب میں اور تاری سفیرتوت کے درخت کے شیخو تیا ماشیما سے بھازین حمائی میں عمروف ہو نے تو امال اورخال تحوزي دورير آمد ہے میں جاریاتی پر جیٹی خاندانی لوگوں کی برائیاں کرنے میں توہوش ہے مراجا بک کہمی تجهاران کی آدازی بست جوکرمر کوشیوں میں بدل جاتیں اورنظروں کے عدے جسس کھورنا شروع کروستے۔ دونوں بہنوں کے ہونوں پر کملی می سکرا بت بھی تعلیق رہتی ۔ فالو کے آنے کا دفت ہونا تو فال برا حالی تم کر کے چنائی کیلئے کا کرد کہ یا ور پی خاتے میں پانی جاتیں۔ میں مال کے ساتھ یا کئی جانب کے کمرے میں جا نیتھتی جب بیارا سامان بزار بتا تھا ہمیں جو کمرہ دیا گیا تھا اس کے سامنے تھوڑا فاصلے بر ریسٹ باؤس کی یرانی عمار سے موجود تھی۔ اس کے یا کس جانب کری وادی اور تھر دور میدانی آیا دیاں اپنی موجوم ی موجود گی کا ا حماس ولوا ربی ہوتیں رقومت کے دونوں در خت میز پکور بیوں سے بھر کھے تھے رفزش کالے اور سفیر تو تو ل ے بلیک اینڈ وائٹ فلم جیرا ماحول بیدا کر رہا ہوتا ۔ کھڑ کی سے نفتذی ہوائس آ آ کر تھا رہے ہینے سے لگ کر جسموں کو گذرگذا تیں۔ ججے مہلی دفعہ جس گذرگدی کا احساس ہوالیکن و و دن جمارے دیاں قیام کا آخری دن تھا۔ پایا اے ٹھیک ہو گئے تھے لیکن جاری نے ان کو وہیجوں میں بوڑ ھاکر دیا تھا۔ سکیسر میں جارے تیام کے آخری دن زوروں کی ارش ہوئی تھی۔ کالے یا دلول ہے کرنے ہوئے مقدمو توں جسانظرے و علے ہوئے میا ز کو دولا رونباد رہ ہے تھے۔ ہرطرف ساون کی ہریا ٹی شاخوں، چوں پشنیوں اور مجلوں کھولوں کی شکل میں ر تمس کناں تھی۔ تاری نے آخری سین برآ مدے کی سرٹ ناکو ب بریا۔ جب ہم نظنے تکھتو اس نے اندر سے ا کیا سکول بیک لاکر جھے دیا جس میں کیا ہیں وکا بیاں اور کہانیوں برمشتمل رسا لے وجود ہے ۔ بیک کود کھے کر یں ڈرگٹی کیوں کہ بابا تھیک ہو بھے تھے اور بابا کے ہو ہے ہوئے سکول بھک کی موجود گی خطرے سے خالی نہیں تھی ۔لیکن جیسیا یا کوہیٹیال ہے گھرالا یا تمیاتو و دسویا سویا اور خاموش تھا ۔ا ہے تم لوگوں یا اس ٹوبھورہ موسم میں کوئی ولیسے تبیر ساتھی ۔ میں کوئی ولیسے تبیر ساتھی ۔

جہ بیسر ہے اس بیلی و خندی وید ہے اس کی کاریوں کے جیشے بند کرنے ہاں۔ ایمان میں کاریوں کے جیشے بند کرنے ہاں۔ ایمان جو ان الاورام جوں جوں جوں جوں جوں گیا۔ آوجے کھٹے جن کی گری کا احساس ہوئے لگا اورام نے کر کیوں کے جیشے کول وسیا ۔ جب گری ہی و شام کی اوا نیم ہوری جیمی ۔ گاؤں کی جیوٹی جیوٹی و کارواں سے کر کیا تا ایم ہوری جیمی ۔ گاؤں کی جیوٹی جیوٹی و کارواں سے جاتے ہوئے ہوئے والی اسپینا صحول میں و ایوارواں کا دانواں ان خدر با تھا۔ گری دوروں پر تھی۔ بادا گاؤں اسپینا صحول میں جا رہائیاں بچھائے شام کے گرم ورجس پر سے خاص گرا اور نے کی کوشش کرد با تھا۔ بہا دوں پر ہونے والی بارش میدانی علاقوں کی گری ہوئی تو جھم وال

نے حملہ کر دیا۔ رات اُ تھے بیٹے گئے۔ لگتا می تبیس قبا کہ ہم اس گاؤں کے باس تھے اور اس ماحول میں ساری اند کیاں گزاری تھی۔ رات وو بہ بابا تھے کے پہنے نہارے تھے اور میں نکا جاوری تھی۔ تھے کہ تھی جاائے ہوئے کو بات کی طرف اٹھ گئیں۔ امادی کی جو نے پورا جم پینے ہے تر بہ ہو کیا۔ اچا تک میری نگا تیں دور تھال کے آ عال کی طرف اٹھ گئیں۔ امادی کی اندگی دائے میں کہ بہا آپر روشنیاں جگنوؤں کی طرق جم کھی ۔ سیسر کی بیوں کو دیجھے می میرے اندگی دائے میں کا دور گئے۔ اندگی دور تھی ۔ سیسر کی بیوں کو دیجھے می میرے جسم میں کل دور گئے۔ بھی کی مقارت میں اچا تک اضافی ہوا تو بابا نے زورے کا فردی۔ مال مرک جو لے کیڑ تھا۔

المراقاية الرواري في دوري براقات المراق المراقي المراق المراقي في المواج المراقي براقات المراق المر

تین دہائیاں بمینوں، زمینوں، ترمینوں بھٹ اور کے کوٹھوں کے ساتھ ساتھ محد النتا رکی خدمت ہوری ہوئی تو اچا تک سب کچھ تیزی سے بر لئے لگا۔ ٹی بی نے ایک دفعہ پھرسر اٹھا لیاتھا۔ اس سرتبراس کا نشا ندمیر اضاور تھا۔ وہ سال سے زیادہ بستر پر پڑا تھو کہا رہا۔ اب کے کسی نے پہاڑوں پر جانے کا مشورہ ندویا۔ بھاری کمی ہوئی تو مجھینسیں بھی بیچنا پڑیں۔ زیمن خاندانی وارٹوں میں تقسیم ورتقسیم ہوئی ہوئی محدود ہو چکی تھی۔ مجدد استار کے آ تکھیں بند کرنے کی دیریٹنی کراس کی بہنوں اور بھائیوں نے سب پکھا ہے ہاتھ میں لے لیا تیسرے دن می مجھے گھرے تکال دیا گیا اور میں ایک دفعہ ڈھر اپنی مال کے پاس پینٹی گئے۔ ووجھے دیکھ کر فوش ہوٹی کیوں کہ وہ گئی ایک تنیاز ندگی بسر کردی تھی۔ ان کی فوٹ ہوئے تیسر اسال تھا۔

گری اورجس کے ہا وجو دنورال سوئنے۔ شل جیت پر آئنی کہ شاید ہوا کا کوئی جھوٹکا تیجے ہوئے جسم میں شنڈک کا احماس پیدا کرجائے جیت پر جا رول طرف سنانا تھا۔ اندجیرے، خاصوثی اور ٹوف کی ملی جلی ہے کیف فضا میں میری نظرین شرق کی طرف اُنٹے کئیں۔ دور پیماڑوں کی چوٹیوں پر تئیسر کی بتیاں جعلمالاری تھیں۔ سئیسر کے ہائی کمروں میں کہل اوڑ بھے مطالعہ میں عمروف تھے یا پھر تئیسر کی فاموش گئیوں میں چکے چھکے چہل قدمی میں عمروف تھے۔ خالہ کے کوارڈ کے چھوں پر لگے دو بلب تئیسر کی روشنیوں میں اضافہ کر رہے تھے۔

참착착착

### کیر کے دوپیڑ

و وآت تقریباً دی سال کے بعد گاؤں آئی ہی ۔ اس کے ساتھواس کا بیٹا ، اسکی والدہ ، بھائی ، چیوٹی بین اوراس کے بہائی اسکی والدہ ، بھائی ، چیوٹی بین اوراس کے بہائی آئے تھے۔ اپنے گاؤں آخری دفعہ و واپنی یائی ایاں کے انتقال اور چہلم ہے آئی تھی ۔ اسے یا واتھا کراس کے گاؤں کا پہلا ہے وئی منتم ککر کے و و دوہ پتے تھے۔ جوج وال تھے وہ بہت مو نے تنظ والے اور چھتری کی طرب میں بری کھاس ہوا کرتی تھی جس پری مربی کھاس ہوا کرتی تھی جس پر و واسے فالے ، ماموں اور بی زاویجوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔

و و کیکر کے دو چیز اس کے ان کی بنٹائی ہے۔ اس کو پیویز دو سٹے پہر ہے ارتظر آئے۔ ان چیز دو سے ان ان کا فران کے ان چیز دو سے ان کا فران کی بناؤ یعن ہے ان کا فران کی بناؤ یعن ہیں و وا دراس کے ساتھی سب ہے پہلا و ل کے بینے کا اور و دسر ہے مختلف کھیل کھیلا کر ہے ہے ۔ انھی ہیئر و ل کے بینے کا اول کی مرتزم ہوں کا مرکز ہے ۔ انھی ہیئر و ل کے بینے کا اول کی مرتزم ہوں کا مرکز ہے ۔ انھی ہیئر و ل کے بینے کا اول کی مرتزم ہوں کا مرکز ہے ۔ انھی ہیئر و ان کی بینے کا اول کی مرتزم ہوں کا مرکز ہے ۔ انھی اور ایا لیک بار پی کھیل اور کی مرتزم ہوں کا مرکز ہے ۔ انھی اور ان کے بینے کا اول کی کرتے و کھیل کرتے و کھیل کو ان کے سے اور مو کے لئیوں پر و وا و دراس کی خالہ زاد بینیں پیٹے اولوں کرتے تھیں جس کرتے ہے ان کی تھیں جس کرتے ہے اور مو کے لئیوں پر و وا و دراس کی خالہ زاد بینیں پیٹے اولوں کرتی تھیں جس کرتے ہوئے گا وی کے مرافزہ ہوئی اور مراون میں بارش کا سند بھی دیکھیں ۔

و وا کنز کھانے کی بینا ہے ہی ساتھ دی لے جاتی اور پیٹ پر بیٹے کر کھاتی رہتی ۔ ان پیٹر وی پر طرح طرق کے پرندوں کو دیکھنا بھی اُ ہے اچھا لگتا۔ جب ان پیٹروں پر پہلے پہلے بھول لگتے تو بہا دا ہے اور بھی بیاری لگتی۔ ان پھولوں کی مبک اے خاص طور پر بہت ایک گئی۔ اس کے اپنے کان تو جمعہ ہے و نے بیس تھے لیمن و واپنی چھوٹی خالہ اور اپنی کرن کوشے ورکئی کہ و واسے کیکر کے بھول کا تو ب بھی بھی کرد کھا کیں۔

ہ نے یا دفعا کرائی کے اما ابو کی حوالی رکی تھی ۔ ما ما ابو کو جب کوئی بھی جو بلی بنانے کا مشورہ ویٹا تو وہ جواجہ دیتے کی انسان جب خود کیا ہے اور بھی بھی ٹوسٹ کے تھر سکتا ہے تو پھر کیے۔ کان کس کام کے۔

اس حویلی میں چو کمرے، دوبا ور پی خانے ، دوفسل خانے اور باعجیہ ہوا کرنا تھا۔ کی اور بڑے بیخ مجی ہے سیحن میں، دوشیشم ،دو کچار، دووجر یک ، تین توت اورا یک بیر بی کا در خمت مہا بینچے میں جانس ،امرودہ

انا رہو تیا، گلاب، اور ہار سنگھار کے بیودے تھے۔

وس سال پہلے جب اُس کی اٹن اہاں کا جبلم تھا تو وہ ہے والدین اور بین بھانیوں کے ساتھ گاؤں آئن تھی ۔ تب تک ڈڈ ایو کی جو لی کے ایک کمرے کی جہت تقریبا کرنے وائن تھی۔ یا تی تمام جو لی و لیک کی ولیک موجود تھی لیمن آئن جب و دوباں آئی تو اُس نے جیب منظم و رکھا۔ گاؤں کا نقش می جیل چکا تھا۔

کیکر کے دوروجیز وہاں موجوز ٹیش تھے۔اُ سے لگا کہ دوشاج کی اور گاؤں میں آگئی ہے۔اس کے ول کی دھز کن تیز ہوگئی۔ٹیش ۔ بیٹو اُس کا گاؤں تھا۔گر کیکر کے اُن چیزوں کے بغیر۔۔۔۔کٹناویزان ، بے روکن ا بے رمتی ، بے جان ساور ہائے میش پر قتم قبیل ہوئی ۔اس کے اٹا کی تو یکی بھی وہاں موجود دیتی ۔

حویل کے بجائے وہاں فان زیمن تھی ، گز حول سے پڑیون ۔ لو کول نے وہاں سے ٹی بھی تکال لی التھی ۔ نہونی ۔ لو کول نے وہاں سے ٹی بھی تکال لی التھی ۔ نہونی ہو دار ہا نہ ور شت ، سب بچھ کات والا آلیا تھا ۔ کہنا رکا جس ایک تعتبد یاتی بچا تھا۔ وہ گاڑی سے التی کور آب سے بھونے کی کہ شاید زندگی التی کوئی راتی ہو تی کہ شاید زندگی کی کوئی راتی ہو تی ہوئے کی کہ شاید زندگی کی کوئی راتی ہو تی ہوئے کی کہ شاید زندگی کی کوئی راتی ہو تی ہوئے کو التھا۔

اس نے دورنظر دوڑائی۔ کیکر کے ویز دل کیاس طرف گاؤں کا سکول ہوا کرتا تھا جواب ہی دہیں تھا۔ ساتھ دی اس کے نایا ابو منافی اماں اوراس کے ماسوں کے چھوٹے پینے کی آخری آرام کا بیس تھی جو صاف نظر آری تھیں۔ نامے لگا کہ جیسے کیکر کے دورو ویز بھی اٹھی قبر دل میں گذن دٹن ہو گئے ہوں۔

**អំ**ដង់អំ

## کو ن<u>ن</u>ج

رات جب بیت جائے تو سورت کی جگی کرن پھونے سے پہلے آسان پر آخری ستارہ کلٹنا تجانظر آنا ہے! ویسے ایک بات ہے، لوگ دن کی روشی کو کتنا پہند کرتے ہیں ۔ تو کیا انھی کا لے آسان پر ستاروں کا میلہ وکھا کی تیں ویتا جبر طرف جب کئی اندھیرا جہا جائے تو آسان کٹٹا تو بھورت لگیا ہے ۔ روشی کے لیے اندھیرا انجی آوٹ وری ہے اون لاکھا جماسی گر کرن اندھیر سے سیطن سے می تو جنم لیتی ہے۔

جھپن جس جمیں ہی راتمی المجھی لکتیں۔چھوٹے یا ہے۔سب صحن میں جار پائی پر لینے آ سان ہر ستارے کن رہے ہو تے ۔واوی ہاں آ سان کی طرف اشار وکر کے جنیں:

" بيناً - چندامامون اپنے بچي ل کو لے کرا اگنے ہ"

ہم بنا سنا شیال ہے و کھتے۔ تا حدثگا و کا لے آسان پر جاند متا روں کے ہم مت میں کمر ابوتا اور پھر ہم دا دی امال کو د کھتے و ایک نظر بچر ہے۔ خاندان پر دوڑا تے ۔ ایسے علوم ہوتا جیسے دا دی جاند ہوا در باقی سب متارے ۔ امار امحن ایک کا لا آسان لگتا ۔

گرمیوں بھی تو تھی تھی میں میں ہوجائے۔ پاس می مرقبوں کا ڈرب دیتا ۔ ساری دائے گاڑ گاڑ ایست کی آواز کا تول سے تقرائی رئتی ۔ بھی بھی کوئی بنی چھلا تک مارکر چار پائی کوجورکرتی تو جاد ہے ہڑ ہزا کرانچہ جیلئے سے جاریا تی چہ چراا ٹھتی۔

 ے نڈ حال ہو پیکی تھی۔ یں گھر کی حیست ہے کھڑا ہے ہما را منتقر و کھے رہا تھا۔ ایکھے بی لیمے جوٹی ، کا بی جو وی فوش جو جو زیان پر آیا ، سب کوآواز دی۔

"كياموا - كياموا؟؟" وولي يجرش آخودار موسف

° كونى -كونى "\_\_\_\_مي حيار باقحا-

"کہاں ہے؟" اور یک زبان ہوکر بیقر اری ہے ہوئے۔ اور صرب انتارہ کرنے یہ ایسے پگ ڈیڑی کی طرح دوڑے جسے مکول جی ہو میٹر رہی کے دوران سے ایک دوسرے پرسبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کوئے نے سب کو دوڑا یا۔ ایک درخت سے دوسرے درخت پ جائیٹھتی ۔ یا آخر تھک بار کرسب ایسے ایسے گھروں کو دائیں چلے گئے۔

یں واٹی گھر کی جہت ہر آئیا اور دائے گئے تک اس لیگ ڈیڈی کو دیکھتا رہا۔ آٹان پرچووھوی کا جاند چکک رہا تھا۔ جاندنی وور دور تک پکٹی ہوئی تھی ۔ دفعتن مجھے آٹان پر کونچوں کی ڈار دکھائی وی۔ جب وہ لیگ ڈیڈی مجبور کرنے کی آڈا کیک در عمت سے وی سنید کوئے ازی اورڈا رہے جامل ۔

ا تن راسط کے بعد جھے انداز وجوا کہ توجیس ڈار کی شکل میں کیوں اُڑتی جیں اور آسان پر جاند کیوں چکٹا ہے۔

جیری داوی کب کی جا چیس ان کی قبر پرجها زیاں اگ پیکی جیں۔ والدوی نوٹی پیوٹی قبر بھی ان کے ساتھ ہے۔ والداو زمیعے ہو چیکے ماتھیں کمز ور ہو کئیں تکر لاگئی ہے آت بھی فیر بعث کھاتے ہیں۔ جمائی میری طرق شہروں کے ہو کر روکے ۔ کوئی دوئل چاا گیا ، کوئی امر بکا کوشکن بنا گیا۔ بہتوں کی شاوی ہوگئی۔ ایک گھر ہے گئی گھر بن گئے۔

مجھے وہ دن بھی الوگی طرح آیا دے جب بھراائی ہاتی ہے جھڑا ہوا۔ ہم چھین چھیائی کھیل رہاں

بات پر ہوا کہ عمل نے تین تک گنا می تین ۔ آئی دور بارو کرکے باتی کو ڈھوٹر نے چاد۔ وہ ایکی چھنے کی تیاری کری ری تھی کہ عمل نے "حملہ" کہد کرفاتھا نا خداز علی توریجا دیا۔

" " نین نین سین سیات کے فاؤل ہے ہم نے تین تک گنا می نین " ۔ ۔ یا بی احتجابی کرنے کلیں ہم دونوں کا جھڑا طول افتیار کرنے لکا تھا ک ای نے چھیجا وکرایا۔

" بیٹائے کے جی تک کیوں ٹیٹس آنا؟ بیش اصول رکھا کروجرے ہے۔ ہے اصول زندگی گڑ ارو گز گئے دنوں پر پچھٹا ڈ گے۔۔ یا کان کا انداز اسحا نہ تھا۔

آخري مرش جارر ين كالحيل.

ا کیک رات میں ای کے ساتھ جن میں جیفا ہوا تھا۔ یہ ایک خوطنوا ررات تھی میر وہوا چلنے سے زوق کے اغرر شادیا نے نگر ہے تھے۔ ای تفقی با خدھے ستاروں سے بھر سے کا لے آسان کو دیکھتی رہیں ۔ پھر جھو سے مخاطب ہو کئی : ' بیٹا اموت زندگی کی دشمن ہے۔''

" يَيْ الْ وَ وَ الْحَالِيمِ وَ الْحَالِيمِ وَ الْحَالِيمِ وَ الْحَالِيمِ وَالْحَالِيمِ الْحَالِيمِ الْحَالِيم

و و پکوردر خاموش رہیں۔ پارطوش سائس لے کر پولیں :"لیعن موجہ تما دا ایک ایک سائس مخل سے کنتی ہے ، جلدی نیس کرتی ۔"

"جی ای-" میں نے نظریں جسکا کر آبا۔

محن میں جیسے براسرار خاسوشی تھیل گئی۔ میں نے بافتیار خانی چارپائی کی طرف ویکھا۔ یہ وی چارپائی تھی جس پر راسطہ کو داوی اہاں جینیا کرتی اور پورے خاند ان کے اجلاس کی صدارت کیا کرتی تھیں۔ واقعی موسط نے ای کی زندگی کے پوری طریق سے اورا کیک دن و و چیچے ہے اس و نیا ہے جاتی کی داوی کا اس کے معالیا ہے جی کئیں۔ داوی اہاں کے معالیا ہے ہیں بھی موسط نے اپناا مول ٹیس جھوڑا تھا۔

آئ تیں سال بیت گئے۔ جبری عالت پہلے ہے نیا وہ ندھ بھی ہے ۔ عالی شان بھکے میں دبتا بول ۔ جھے اب محن میں تیں سوا پرتا ہیرا کراائ کنڈیٹنز ہے، چھروں میں آئی تدا ہے تیں کو وہ اندر آسکیں ۔ جبری بیز پرہ جانوٹی بوٹی سرائی کے بہائے مزل وائر پڑا ہے ۔ اور ہاں! اب بیرا اواسط مرغیوں کی گڑ گڑا بہت اور بلیوں کی مز گشت ہے بھی تیں ۔ گدا زیستر پرسکون کی فیند سوتا ہوں ۔ پھر بھی بھی تھے لگنا ہے کہ مثل تھی تیں تک تین کے تیش گن رہا ۔ میں ڈارے پہلے کی بوٹی وہ کو تی بوں جے ان بائد وہا لا تما را ہے کہ رشیوں میں کا لا آسان دکھائی تیس دیتا ۔

\*\*\*

### ز ہراور تریاق

#### عفر ا

(بوائز کائی کے لائن میں دو دوست کھائی پر جیٹے جیں۔ ساتھ می چند کیا جی کھائی پران کے پائی پزئی جیں۔ ایک ٹر کا مجد اپنی جیب سے ستر بیٹ کا بیکٹ نکا آبا اور ایک ستریٹ ساگا تا ہے۔ دوسر الز کا منصور اسے تشویشتا کے نظروں سے دیکھ رہاہے۔)

منصور: انجدایش دیکوربایوں کتم نے سگریت پینے کی تقداد پہنے سے زیادہ کردی ہے۔ انجر: بال کرتو دی ہے لیکن مجھاس میں کون بہت ماتا ہے۔ ہر ڈپریشن سے آزاد ہو جاتا ہوں میں۔(وہ سگریٹ کاکش لیزائے )

منصور: (ایر من سے) ڈر یشن؟ منصیل کس بات کا ڈریشن ہے امیر؟ تم ایک امیر باہد کے اکلوتے بینے ۔ وتیا کی ہر افت تعمارے قدموں میں ہے ۔ کوئی وقل وسینے والا تین ہے تعماری زندگی میں بالکل Independent نف ہے تعماری ۔ اگر ترجی یا مؤکماؤ توکری تعمارا مشاریس ۔

امجد: ( فلا من محورت ہوئے) اُر پیشن سرف دوات ند ہوئے ہے تیس ہوتا منصور جمانی۔ جذباتی زندگی کی محرومیاں انسان کوزیا دو اُر پیس کرتی میں کیوں کراس اُر پیشن کی تلاشی ونیا کی کوئی دوات نبیس کر سکتی

منعور: (جيدگل ے) تم في تايانيس و دکيا دريشن عيا

المجھ۔ میرے والدین بائی کائی سوسائن سے Belong کرتے ہیں۔ دوست، این کے پارٹی ، ڈرکس،
کلیس اور بائی فیشن اس کائی Status Symbolk ہوتا ہے۔ ہیر ہوالدین ہر دفت سوسائن شل اور اور بر اللہ بن ہر دفت سوسائن شل اور اور بر اللہ بن ہر اور اور بر کی کی کو جمول کئے اور اور بر بالے کی کوششوں میں گئے دہجے ہیں اور اس براگ وروز میں بھے اور میری جموئی مین کو بجول کئے ہیں ہیں ۔ میری بہن یو ندوز میں بھی اور اب بو دا وان فر میں اکم بھی تھی ہے۔ اس سے باحد میں اور ایک بی اور اور اور میں انتظام کرتی ہے۔ اس سے باحد کرتے والاکوئی تیس ہے۔ می نے اس کی میکن اور میں بول کرتے والاکوئی تیس ہے۔ میں اور میں بول کرتے والاکوئی تیس ہے۔ می نے اس کی میکن ایک تیس دیا ۔ ووجورا وان میر الانتظام کرتی ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اور میں بول کرتے ہے۔ وقت می تیس دے بات

منعور: کون یو نورئی کے بعدتم کبان جائے ہو؟ احجہ: کسی ہوگ میں کھایا کھا تا ہوں اور پھر شام کو کلب۔ منعور: کلب؟

المهدة بالباركة ولاي تشركات ب

(ائے ہیں موبائی فون بھا ہے اور امیر فون سلتا ہے۔ جیب سے موبائی فون نکالے ہوئے ایک پیک امیر کی جیب سے موبائی فون نکالے ہوئے ایک پیک امیر کی جیب سے اہر کرتا ہے۔ منصور پیک فائی کرا ہے و کھنے لگتا ہے ۔ امیر دومری طرف مزکر کے فون من ربا ہے ۔ منصور پر بیٹائی سے پیک کود کی ربا ہے ۔ امیر فون سے فار بی ہوکر دوبا رومنصور کی طرف مزتا ہے ۔ امیر فون سے فار بی ہوگر دوبا رومنصور کی طرف مزتا ہے ۔ امیر فون سے فار بی ہوگائی سے فی اسے میں منصور سے بیٹائی سے کہ اس سے فی اسے منصور سے بیٹائی ہوگا ہے ۔ بیٹائی سے کر کی ہے ۔ کیاتم شریت کے ممانچو ممانچو ڈرٹس بھی لینے ہوگا

منصور: بیرجناب کی پاکٹ ہے کرئی ہے۔ کیاتم سفریت کے ساتھ ساتھ وارکس جی لیتے ہ امھر: (جمنجلا ہے ہوئے ) ماں یا رایٹا ہوں سائے بھی کین انھیمین بیشروٹ کر دیتا۔

منصور: (شانے تھا مے ہوئے) لیکن یہ کانؤل سے جمراہوارستا ہے امچر ۔ یقین کرواس کا آخری انجام بہت ہے تناک ہے اور میں تم جیرا بیارا دوست کھوائیں جا بتا۔

امجہ: (بےرگ سے ) یہ باعد توریا کی کوسوچی جا ہے تھی ۔ تم کی جو آخر ہے ساں باپ کارول تو Play جیس کر مجتے ۔

منصور: ( خوشدن سے ) جما چوزوں ہاتی ۔ اپنے دمائی تیا دوپر یشر نالو۔ چاو کینے نہ یا چنے ہیں۔ (۱ورد وٹون منقر با سے سے آؤٹ ہوجائے ہیں )

II 🌬

(پر نہل صاحب کا آفس ہے۔ کرے میں پر نہل صاحب اورا مجرموجو وہیں۔ تیسرا کوئی شخص نہیں ہے۔ پر نہل صاحب کری پر بیٹنے ہیں جبکہ امجہ ساسے گھڑا ہے۔) پر نہل استعمال سے کہ مارے کا ٹی میں مشیاعت کا استعمال بہت یہ ہوتیا ہے اور گلف Years کے اور کی میں میں اور کی کے ایس میں میں ہوتے ہیں ہیں۔ انہمہ معرف ڈرٹس لیتے ہیں بلکہ انہیں بیچے بھی ہیں۔ انہمہ معرف ڈرٹس لیتے ہیں بلکہ انہیں بیچے بھی ہیں۔ پر نہل (خنی ہے) کہا آپ کو یہ بھی مطوم نہیں کرآپ کا م بھی اس است میں شامل ہے؟ انہم انہر) ہیر امر ۔۔۔ انہیں میں تو ۔۔۔!

اجھر: (آبنتگی ہے) مردیری فوائش ہے کہ آپ ٹھے الدائر کول کے نام بناویں جواس کسٹ میں شاش میں!!

مِ مَلَى: ﴿ الْحَقِي مِنَ الْمُعِيدَ مِنْ الْمُجِدَدِ مِنْ طَرِقَ آمِ فَيْ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ م طرق آب کوچی ان کے ام مُنین بنائے جا کی گے۔ یہ Self Respect کا لائٹو ہے۔

امجد: (غرورے) وراصل سر مری افتی سے مطابق قواس کا فی کا کوئی او کا ان کا ہاں ڈرٹس ٹیل اس کے ساتھ ہاں ڈرٹس ٹیل ۔

الے سکتا ان کی تو پورے سال کی پاکٹ منی جی جیرے جیسی ایک وقت کی مبتلی ڈرٹس افورڈ ٹیش کر سکتی۔

پر ممل: (ضصے سے) آپ اخبتائی گھٹاٹ جی امہد ۔ کا فی ڈکٹون تو ڈنے کے ساتھ ساتھ آپ Non پر مملک ڈرٹس جی موجہ وقت کی ساتھ داسوں ۔ مبتلی ڈرٹس جی موجہ بیل اور سستی ڈرٹس جی ڈرٹس جی موجہ جی اور سے داسوں نے یا مبتلے داسوں ۔ مبتلی ڈرٹس جی موجہ جی اور سے دیتا ہوں۔ اگر آپ نے ڈرٹس جی موٹ بی تو یا در سستی ڈرٹس جی فوڈ بی تو یا در ساتھ دیتا ہوں۔ اگر آپ نے ڈرٹس جی موٹ بی تو یا در سکتی ڈرٹس جی موٹ بی تو یا در سکتی ڈرٹس جی دیتا ہوں۔ اگر آپ نے ڈرٹس دیتا ہوں ۔ اگر آپ نے ڈرٹس دیتا ہوں دیتا ہوں ۔ اگر آپ نے ڈرٹس دیتا ہوں دیتا ہوں ۔ اگر آپ نے ڈرٹس دیتا ہوں دیتا ہوں ۔ اگر آپ نے ڈرٹس دیتا ہوں دیتا ہوں ۔ اگر آپ نے ڈرٹس دیتا ہوں دیتا ہوں ۔ اگر آپ نے ڈرٹس دیتا ہوں دیتا ہوں ۔ اگر آپ نے ڈرٹس دیتا ہوں دیتا ہوں ۔ اگر آپ نے ڈرٹس دیتا ہوں دیتا ہوں ۔ اگر آپ نے ڈرٹس دیتا ہوں دیتا ہوں ۔ اگر آپ نے ڈرٹس دیتا ہوں دیتا ہوں ۔ اگر آپ نے ڈرٹس دیتا ہوں دیتا ہوں ۔ اگر آپ نے ڈرٹس دیتا ہوں دیتا ہوں ۔ اگر آپ نے ڈرٹس دیتا ہوں دیتا ہوں ۔ اگر آپ نے ڈرٹس دیتا ہوں دیت

"You will have to leave college. Now you may go."

(انجد یا وَال پنتا موارِ مُول کے آفس ہے اہر چا جا تا ہے۔ یہ کمل چیجے ہے اے محودر ہے ہیں)

#### III 🏂

(امجدا ہے گھر کے افرا کرے میں ضے کی حالت میں ٹہل دیا ہے۔ بھی منھیاں جینچاہے اور بھی اپنے سرکے پال پار باز بلانا ہے وہ ہے جینی کے عالم میں بھی کری پر جینٹہ جانا ہے اور بھی ٹیلنے آلڈ آھے۔ ساتھ می وہ زیراہے بیز بردانا ہے اور اس کی باعد واسٹی تیس ہے )

امجد (منٹیاں بھیجے ہوئے) میں اے زند وقیس چھوڈ وں گا۔ اگر منصو رہے کہا کو شکایت لگا کر ٹووکو زبیروٹا بت کرنا چاہٹا ہے تو میں اے زیر و کردوں گا۔۔۔۔اس کی ہے جمت کیے ہوٹی کہ میرانا م پر کہل کو پہنچائے۔۔۔۔میں اے اپنانا م دوبار ولینے کے قائم کی ٹیش چھوڈوں گا۔وواس و نیا میں زند وی ٹیس رہے گا۔ امجد طیش کی حالت میں دراز تھولیا اور پہتول نکا لیا ہے۔ و وضعے کی کیفیت میں پہتول کوالٹیا پاٹٹا ہے۔ اوراے لے کر باہر نگل جاتا ہے۔

#### IV 🔑

(احمد فصے کی حالت بی منصور کے گر داخل ہوتا ہے۔ ایک عام سا کرہ جیسے تو سا کر انوں کے بوتے ہیں۔ انہی احمد اور کے اس انہیں انہیں کرنے کی بوتے ہیں۔ انہی احمد دولازے تک کی انہیں کرنے کی آواز آتی ہے دالداور منصور کے یا تی کرنے کی آواز آتی ہے راحمد و ہیں تُحتی کرنے تیں منتزاہے )

منصور: آپ کا بہت بہت شکر یہ انگل کرآپ ایک معمونی ہے گھر بھی آگئے۔ اصل بیں، بیں خود آپ کے آٹس آجا تا لیلن جھے علوم ہے کرامچر نہایت نصے اور نفرت کے عالم بھی جھے تلاش کرتا بہاں تک آئے گااور اس طرح بھی اپنی منزل تک بھنچ جاؤں گا۔

الجدكاوالعا مزل تك ؟ يمل بكو يحدث سفاا

منصورة الكل إن من يا دوست المحدكوات كروالدين سهاد ناميري بحي تومنزل ب-

المحافالد: ( سوگواری سے ) تم نمیک کتے ہو منسور ۔ ش مدت ہوئی اپنے بینے سے دور ہو گیا ہوں ۔ برنس اور سوشل Engagements کی ترصت نیس لینے دیتے جھے ۔ لیکن جھے بیتین ہے کا اعجد تعلیم ہوری کر کے بیری تیکٹری سنجال لے گا۔

منصور: البین ایک کیا تعلیم کا مقصد صرف تینری سنجالنا بوتا ہے۔ تعلیم تو Merits اور Demarits کا فرق سکھاتی ہے۔ ایک تعلیم کی دو ہے بہتر فرق سکھاتی ہے۔ ایک تعلیم کی فت اور جاتل میں میں تو فرق بوتا ہے کہ تعلیم کی فت اور این قیم کی دو ہے بہتر راستوں کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اور انتکل ۔۔۔۔ ایک بات اور (سنصور امیم کے والد کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ) آپ کا بیٹا تو صرف اس وقت قیکری سنجال سے کا جب و وزند ورہ کا۔

المحالالعة ( غصاور يريثاني س ) كيا مطلب؟ كون سوشن ير س يظ كا تدكى كا؟

(امجد كا والدبكا يكا ككر اب منسوران كي التحول على التحصيل ذالے بوئے ب\_بيسب إلى

اس کراوٹ میں کھڑے امجد کے ہاتھ ہے پہنول گریٹ ہے۔ آوازین کرمشورا درامجد کے والد بھا گ کر امجد کے ہاتی جائے تیں۔وہ ہے دم ہوکرد بلیز پری گرتیاہے )

المحد کالالد: (بقراری ساجد کاباتھ سبلائے ہوئے) بیکے معاف کردو بینا۔ سی نے تعماد سے ساتھ ہوائی کیا۔ جس تحریش وجوان بینے کو داوٹرائی اور بوز سے والدین کو سیار سے کی فرورت ہوئی ہے ہیں تم سے الگ ہوگیا۔ ہیں بھول کیا تھا کہ میری پہلی معروفیت تو تم ہو۔ (روستے ہوئے) آؤا مجد رشتوں کی وہیا ہیں واپس اور سے ایس بھول کیا تھا کہ میری پہلی معروفیت تو تم ہو۔ (روستے ہوئے) آؤا مجد رشتوں کی وہیا ہیں واپس اور سے ایس میں مریخ نیس دوں گا۔ ہی شمصی مریخ نیس دوں گا۔ ہی شمصار سے زیر کا تریاق ہوں سے کہ لیے بہار ہوں گا۔ ہی نیس مریخ نیس واپس کے لیے بہار ہوں گا۔ ہی نیس میں اور بینا ہم سب کے لیے بہار ہوں گا ہے بہار ہوں گا ہے بہار ہوں گا ہے بہار ہوئی نوشی کا دور بینا ہم سب کے لیے بہار ہوں گا ہے بہار ہوئی نوشی کا دوریا ہم سب کے لیے بہار ہوں گا ہے۔ اور دیکھ واپس کے ایس کی کا کا اوریکا سے بھی بنا دائر بیاتی ہے۔

(امحد منصور كالم تحافظام ليما بها بها بها كم منظم لك جانا ب) (برووكرنا ب ) تاليان-

# گُل مُمُرُّکُل فو شرا (دل دار کارک ایک ایپ)

کشادہ کو سے بھو جو کہ ہوتے ہوئے گل تھ کے توابیدہ وہدن نے ایک جو جو جو کی اجراس کا وجود کروٹ نے کرا جا اس کے احدوہ کھوج بھی جی جو جو جو بیاں نے کر کروٹیں براتا دہا ۔ اس کے ذاکن میں جب جو جو بیاں نے کر کروٹیں براتا دہا ۔ اس کے ذاکن میں جب دور کی موجوم پر دے ہر سر کتا ہوا کوئی خیال یا اس کا کوئی فلس اے تک کر دہا تھا۔ دھر سے دھر کتا ہوا کی خیال یا اس کا کوئی فلس اے تک کر دہا تھا۔ دھر سے دھر تک دضائی الاس کی سائیس چو لئے گئیس۔ قینہ میں اس کے پاؤس خود بخود آ ہستہ ہے بلے گئے۔ سرے دھر تک دضائی الیس کر سوتے ہوئے جب اس کی سائیس چو جو بھے گئیس آؤ اس کے ما جے پر پسینے کے نہتے تھے ہے قطر نے مودار موتے ہوئے دہا ہی سائیس جو جو گئیس آؤ اس کے ما جے پر پسینے کے نہتے تھے ہے قطر نے مودار موتے ہوئے ۔ اس کے جس اس کی بند آ تکھیس دھر سے سے محلی ہی میں سرنے کے جب اس کی بند آ تکھیس دھر سے سے محلی ہی سرنے کے سب اس کی بند آ تکھیس دھر سے سے محلی ہی سرنے کے سب اس کی بند آ تکھیس دھر سے سے محلی ہی سرنے کے سب اس کی بند آ تکھیس دھر سے سے محلی ہی سرنے کے سب اس کی بند آ تکھیس دھر سے سے محلی ہی سرنے کے سب اس کی بند آ تکھیس دھر سے سے محلی ہی سرنے کے دور نا درضائی کو اسے خیر سے سے محلی ہی سرنے کئیں ۔ درضائی شریع اور کی اور تھنی محسوں کر سے جو نے اس نے قو را درضائی کو اسے خیر سے سے محلی ہی سرنے کی درضائی میں تا دیا ہے ۔ سرنے کی درضائی میں تا دیا ہے ۔ سے محلی ہی سرنے کی درضائی میں تا دیا ہے ۔

ای نے کھی آتھوں سے ہمتر پر لینے لینے جند زم سائیس ٹی تو کشادہ کر سے کہ تھی ہے ہم ی فضا کی جبرے انتخاب کے جبرے کی کوشش کی تو وہاں پہلی تاریکی میں اسے کھی دکھائی اور سندا وہ جھی در بھی جبرے آئی کا غذر کے گزرے کے سرکنے کی آواز شکتا رہا۔

ماریکی میں اسے کھی دکھائی اور سندا وہ جھی در بھی ام جس نے یاوکر نے کی کوشش کی لیمن آٹھیں کھلتے ہی اس کا شاید وہ بیند میں کوئی خواب و بھی رہا تھا۔ اس نے یاوکر نے کی کوشش کی لیمن آٹھیں کھلتے ہی اس کا جو بیاب دور ان کے کوئی کی کوشش کی لیمن آٹھیں کھلتے ہی اس کا جو بیاب کی ایمن کیا لیمن

و افور آباد نیآ سنا۔ وہ سرف کیک آوٹیم کرر و آبیا۔ اس نے اپنے بستر پر خود کو تھوڑا ساا و پر تھسیٹ کرا پی کہتی تھے پر تکا دی اور ٹیم دراز سا ہو کر تھے کے بیٹیجے سے سنگریٹ اور ما چس تکا لئے لکا۔ اب اس کی آ تکھیس دھیر سے دھیر سے اخرجر ہے سے مانویں ہونے گئے تھی اورا سے کر سے کی اشیا بھی اپنی جگہوں پر دکھائی ویٹی شروع ہوگئی تھیں۔

اس کے ساتھ ایسا جھی بھیاری ہوتا تھا کہ اس کی فیند کے ساتھ ساتھ اس کا خواہ بھی اُچٹ کررہ جائے ۔ وہ سٹر بیٹ کا پہلائش لے کر دیا سلائی بھیا کر زیمن پر چھینگتے ہوئے ایک وفعہ پھر خواہ کویا وکرنے جس انگ کیا ۔ جس نے اس کی فیند عارت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بلکا ساتھ کا بھی دیا تھا۔ وہ کیسا خواہ اُتھا؟ اور اس نے کیا دیکھا تھا؟ ذہن پر زور ڈالنے کے با وجو واس کا کوئی سرااس کے باتھ فیش آسیا۔

کل تھر نے ستریت فرش پر بھیتھے ہوئے جس کی طرف دیکھا۔" با قباق مب فیر آپ ۔ بس خود می آگر کھل گئی۔"

جمن أو بداملية "ميري فيشرتو ايك خواب نے پينوا دي۔ اتنا ڈراؤنا خواب تفا كہ خوف سے ميري آئىميىن خور بخور كھل كئيں \_''

گل تھر بیان کرتے ان ہوا، کیوں کہ وہ تھی ایسا ی خواب و بھٹا رہا تھا۔ وہ جمن سے اس ہا ہت ہ کھ کہنا جا ہتا تھا لیکن وہ پتا سر جمکائے ہوئے بلٹ کر حمن کی طرف تھلنے والے مرکز کی وروازے کی جانب ہیل پڑا۔ پہلے ہا ہر واقع تسل خانے ہے ، پھر کچھ دار بعد ہاور پی خانے ہے ، پانی گرنے کی آوازیں و تھنے و تھے ہے گل تھر کوستائی ویتی رہیں۔ وواشخے کے بجائے رضائی اوڑے کرا کیے با رپھر پوری طرق لیٹ گیا۔ معا اس کے ذہین میں ایک جمیا کا سا ہوا اوراس کے ساتھ می اے بچھ یا دائیا۔ایک جمہم ساستقرا کی تاہیے کے نجائے کون سے نخلے کے لیے روش ہوا اوراس کے ذہین کے پروے پر انجر کر غائب ہو کیا۔اس دوران وہاس کی ایک جھٹک یا دکرنے میں کامیا ہے ہو گیا تھا۔

کیا ہے اس کی جانب کی جانب کی جانب کی گئی تھے۔ جانب کو ٹیس آنا ۔ وواور آسان کی جانب کی جن کو گئی کا تکسیس بھاڈ کر تنج ہوئے کی دیا ہے کی طرق دوئنا جا جارہا تھا۔ وہمز کے کون کی گی۔ اے یا وقیا کہ وہ قصب کی مرکز کی مرک

ووا پیٹے گرم بہتر پر لینے لینے اپنی چذا ہوں میں کھنچا کا اور پیروں میں وروسا محسول کرتے ہوئے

مو پینے لگا کہ توا پ میں آ دگی تما تیز ہوا گہن اے بھی آ سان کی طرف از اگراتی ٹیس نے گئی۔ شب کے اس پہر

آ سان پر اڑنے کا خیال ہیں کے لیے کئی طرب ول ٹوٹس کی ٹیس ہوسکا تھا۔۔ وہ رضائی اوپ کھنچ کر شسل خانے

ہا کر صد ہاتھ رہونے کے تقایمے کونال کر سوچتا رہا۔ وہ کیوں ایک وحشت کے عالم میں اتنی تیزی ہے وہ زنا چا ا

ہا رہا تھا ؟ اس کا سرا اور اس کی لگا تیں اوپر کیوں اٹنی ہوئی تھی ؟ آ سان پر الیمی کون ی چیز آزری تھی ، وہ جسے

ہا رہا تھا؟ اس کا سرا اور اس کی لگا تیں اوپر کیوں اٹنی ہوئی تھی ؟ آ سان پر الیمی کون ی چیز آزری تھی ، وہ جسے

ہا دوا شت نے اس کا ساتھ ٹیس وا جہ جو کھوں تھے ہی تی ہوتا رہا کر آ سان پر شرور کوئی الیمی ایم چیز سوچود تھی ، جو

ہا دوا شت نے اس کا ساتھ ٹیس ویا رہا گیا تھا کا سے اس میں اور اس کی ان کی اور وہ اس کی اتن اور ہور کی الیمی اور کی سے با مرکل گیا تھا ؟

ووا پنے خواب کی منتھی سلیمانے میں ہم وف تھا کہ اے محن کی جانب سے ایک ہا رپھر جمن کے قدموں کی آبہ منہ منائی دی، جسے بنتے ہی وہ بجھ کیا کہ ب اس کے لیے اپنا استر مجموز نا لازم ہو چکا ہے ، کیوں کہ جمن اس کے لیے جانے بنا کر لار ہاتھا۔ شدید مردی میں جائے پنے کا خوش گوار خیال آتے ہی وہ فوراً اپنی رضائی بٹا تا بستر سے افعادر پائک کے یچےرکی ہوئی جیل میں کومن کی طرف چار کیا۔

جب و وخواب گاوش وائن آیا تو جس اس کے پائٹ کے پائٹن جیٹنا جائے ٹی رہا تھا۔ وہ پائٹ کا جسر ہانا جنا کراس کے قریب می چیئے گیا۔ جس نے جلدی سے ایک تھونٹ لے کر جائے فتم کی اوراپ نجونار کے لیے تھک کرچیوٹی میز پررکی کیٹل سے بیان میں جائے افریلنے لگا۔ پھر اس نے بھر می ہوئی گرم بیانی اپنی جھیلی پردکھ کراسے جیٹن کی۔

المُكُلِّ فِي اللَّهِ عَلَى مُعَاسِعَ ہوئے اس سے استقبار كيا۔ "سائھر ہوئے تيل بَنْ ديريا تي ہے؟" جمن نے اپنی ٹورزی تھجائے ہوئے جواب دیا۔" سائس ہمیر ے خیال میں پہلی اوّ ان ہوئے میں تھوڑی دیرروگئی ہے۔ اس کے بعد نماز ہوگی اور نماز کے بعد ساٹھر ہوجائے گی"۔

گل تھرنے جائے کا کھونٹ لیتے ہوئے دھیر ہے ہے آبا" مطلب، میں پکھاور آرام کرسکتا ہوں"۔
"جوسا کیں کی مرضی ہو یہے آپ کے لیم آئ کا دن بہت عمر دف ہوگا۔ آئ میلے کا پہلاون ہے"۔
" با کہا کا ۔ ای لیے تھوڑی کی تبتر اور کرنا جا بتا ہوں تم با تی جائے نے جا کا ۔ میں دایا رواشد کر پی دں گا۔"

" جوتھم بھونا رکا"۔ جمن اپنی بیانی اور بھر پر رکھی کیتی اٹھا کر کھرے ہاہر جانے لگا اُو گل مجھ نے

اے آواز وے کر روک لیا ۔ وویر تن ہا تھو بی اٹھائے جوتی تھینیا ہوا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔" تھم سائیں
وڈا" ۔ کُل مجھ سوی رہا تھا کہ اس ہے تواج کے متعلق بات کیسے شرو س کی جائے ۔ آخر کارسو پنے سو پنے اس
نے پر تھری لیا۔ ' جسی اتم اشخے کے احد کہ یر ہے تھے کہ ایک ڈراؤ نے تواج نے محماری تیند وبھوا دی ۔ دیکھوا
میر ہے ساتھ بھی آئ واج ہے کہ بچھ بوا۔"

" كيابوا ما كي؟" راي في اني ساج جماء

گل جُراس کی معمولا نہ تیز اتی پر مسکرائے منا نہ روسا۔ ایس نے بھی تمعاری طرق ایک ڈراؤنا خواب دیکھا، جس نے بھری بھی تنڈر رہ جوادی راس لیے بیس جا بتا ہوں کوتم جھے اپنے خواب کے بارے بیس کھ مناؤ، بھر بیس بھی تنہیں سناؤں گا۔''

اس مرتبہ مشکرانے کی باری جمن کی تھی۔ وہ تھسیانی می سکرا بہت ہوٹوں پر تھائے ہوئے کو یا ہوا۔'' ساکیں ،آپ جائے تیں ، ش خواہوں کے بارے ش بات کرنے کو بدشکونی سمٹنا ہوں۔ آپ بھے معاف می رکھیں۔ ش نیس جاہٹا کہ آپ پر یا جھ پر کوئی بلا فازل ہو'' یمن کا خیال تھا کرا ب اس کا وڈی واس یا بہت اُس سے پہلیڈیش پو بھے گا۔ وہ یہ موٹ کرا یک بار پھر ور وازے کی طرف وز ہے تاکا۔ " تم ہے ہیں نے کہ دیا کہ تواہوں کے بارے میں بات کرنے ہے باد کی مازل ہوتی ہیں؟"۔
اسے وڈیر ہے کی بات کن کر پھر رکھا پڑا گیا۔" کھوٹا را یہ بات چھے میر کی جھیل آمز نے بھین میں مثالی تھی وقت ہے گئا وگار نہ مثالی تک میں اسے بادر کھا ہوا ہے۔ اس الب مشد کر کے جھی فریب کو گھا وگار نہ کروسا کمیں"۔

''تمواری ججل اُمزیرائے زیائے زیائے کی تورٹ تھی ساس لیے و داس بات پر بیٹین کرتی ہوگی ہے ہے۔ خیال میں ٹوابوں کے بارے بات کرنے سے پہنچیس ہوتا ۔ نٹابا ش ججے جلدی سے اینا ٹواپ مٹاؤ''۔

" کیے رکوئیں ہوتا ، بھوتا رہم کی آمو نے جھے بتایا تھا کا اس کی ہای نے ایک بہت فوف ناک فواب و بھیا تھا تھا۔ یا کہ بھوتا ہے ہیں و واس خواب کا بوجوا کیلی ٹیس اٹھا سکتی تھی ہوتا ہے لیمن و واس خواب کا بوجوا کیلی ٹیس اٹھا سکتی تھی ہوتا ہے اپنا دل کرنا کر کے بھر ہے اس کو و و خواب سنا دیا۔ بیاس کی فاش فلطی تھی ساس واقعے کے اسکلے میں وان و و بھا رہز گئی ، اسکی کہ پھر موت کے بعد ہی و واپنے بہتر سے اٹھی ۔ یہ کوئی بھو کے بیاندائی تھوڑا ہی ہے سا کی دائی ۔ یہ کوئی بھو کے بیاندائی تھوڑا ہی ہے سا کی ۔ شواب عام یا توں بھیے یا اگل ٹیس ہوستے کہ جم اٹیس آئیس میں کر ٹیس یا ایک و وسر نے کوستا ویں ۔" ساکیں ۔ شواب عام یا تھی اس کر گئی گئی کو تھیا روالے ہی ہے ۔ دو بے زاری سے برزیز ایا ۔" اجھا اجھا ۔ اپ والا"۔

جمن کے جانے کے اور گل تھر نے ایک اور شکریٹ ساگایا اور اس کے شن لینے لگا ۔ اس کا ذہمی ای و ہر ھاش تھا کہ وہ ٹواب شن آ سان پر کیا دیکٹا ہوا سز ک پر کسی پاکل کی طریق ووڈٹا ہوا چاا جا رہا تھا ۔ بسی سو چتے سوچتے اس نے شکریٹ کے دوجا رکش اور کھینچنے کے احدا سے قرش پر بھینٹ کر، رضائی اوڑھ کر بستر پر دوبارہ لیٹ تمیا اورا پٹی آ تکھیس ڈورے کئی کرسونے کی کوشش کرنے لگا۔

کھیر بعداے احمال ہونے لگا کہ اس کے لیے اب دوبارہ نیٹر کرنا کال ہوچکا ہے۔ اس کے با وجود وہ ہستر میں می ذیکا رہائے تھوڑا ساوفت اور گزرنے کے بعد حسب معمول تھرکی سب ہے جی اوّا ن قبرستان والی میورے بلند ہوئی۔ اس کے بعد تو جے اوا نوں کا تا نتا می بند ہے آیا۔ و تفے و تفے ہے وہے بندی، بر بلوی، اٹل عدیدے، شیعہ، سمیت تمام اہم مسا لک کی مساجد ہے کے بعد ویکرے مختف اوا نیس باند ہوتی رایں سان کے تھے کے بعد محن سے چڑیوں، لاآویوں اور ویکر پرندوں کی ٹوٹن کوارچیکار، دختائی کے نیچے لیٹے جونے کے باوجوداس کی عاصت پر ویکٹ ویٹی رمی ۔ تمرو ووج ساوھے پڑا رہا۔

اس نے جیسے می سگریٹ سلکا کراپنے وہی کواس واجیات خواب کے اثر سے تکالئے کی شھوری کوشش کرنی جا ہی، اس کے اس کے اس کے پرد میں گد لے اور فیالے سے آجان کا منظرا بجرا، جس پر کوئی یہ می کوشش کرنی جا جی اور تیر تی ہوا میں ازتی اور تیر تی ہوئی دکھائی د مدی تھی۔ اس نے اس جن پر ٹو رکیا تو وہ خودی تی ہے زد ور و آئیا۔ وہ ایک نواز کی پڑک شیسی بری می جاریا تھی، جو آجان پراڑان کھولے کی طرب ازتی جاری تھی اور وہ ای کی جانب و بھٹا ہوا دوزتا جا جا رہا تھا۔ تر بر کیا تا ہوا اسے نظر آ رہا تھا۔ یہ سے کہ اور وہ سا ہے اور ای گر بر اتھا؟

یہ و چنے تی اس کا مذکھا روآ یا ۔ ایک جمن کے سلجھے تی اے ایک ٹی مشکل نے آتھے اتھا۔ یہ نی مشکل و جبتوں پر مشتمل تھی ۔ بہلی جبت کا تعلق اس سائے ہے تھا ، جوا ہے جار یائی پر نبرا تا ہوا و کھائی و یا تھا اور دوسری جبت اس بجیب و فریب خواب کی تجبیر ہے متعلق تھی ۔ وہ خواب اور اس کی تجبیر کے دو پانوں کے بچکا دوسری جبت اس بجیب و فریب خواب کی تجبیر ہے متعلق تھی ۔ وہ خواب اور اس کی تجبیر کے دو پانوں کے بچکا دوساری ہے میں کہ اور اس کی تجبیر کے دو پانوں کے بچکا دوساری ہے میں کہ اور اس کی تجبیر کے دو پانوں کے بچکا دوساری ہے میں کہ اور اس کی تبدیر کے دو پانوں کے بچکا دوساری ہے میں کہ دوسری ہے دوسری میں کہ دوسری ہے میں کہ دوسری ہے دوسری ہے دوسری ہے دوسری ہے دوسری ہونی کے دوسری ہونے کے بیان کی تعلق کی دوسری ہے دوسری ہونے کے بیان کی کروا تھا کھی دوسری ہونے کے دوسری ہونے کی دوسری ہونے کی دوسری ہونے کی کروا تھا کھی کے دوسری ہونے کی دوسری ہونے کے دوسری ہونے کی دوسری ہے کہ دوسری ہونے کی دوسری ہونے کہ دوسری ہونے کی دوسری ہونے کر دوسری ہونے کی دوسری ہونے کے دوسری ہونے کی دوسری ہونے کی دوسری ہونے کے دوسری ہونے کی دوسری ہونے کے دوسری ہونے کی دوسری ہونے کر دوسری ہونے کرتے کی دوسری ہونے کی دوسری ہونے کی دوسری ہونے کی دو

وروازے کی دُروں ہے جیس کر آئی روشی کی جیدے اب ٹواب گاہ کی تاریکی قدرے کم ہوگئی محک ساس نے کمرے پر اچنتی می نگاہ ڈائی آؤا سے ایک کری پر پڑئی ہوئی گرم چاہر دکھائی دی۔ اس نے آگے بردھ کراس چا درکوا تھا کرا ہے جہاں کے کُر ولپیٹ لیاا ورجیر سے سے قدم اٹھا تا ہوا کمرے سے باہر نگل آئیا۔ مستن میں بھی کی سفید روشنی مجٹل گئی جی سوری طلوع ہونے میں تھوڑی ویر ہاتی تھی۔ محن کے فرش اور دیواروں پر پرندے مجد کتے پاکرتے تھے۔ وال کی تائے تحرومی ہوا سارے میں مرسراتی پھر رہی گی۔ وہ جا دراوار مصروعے محمل میں پہل فندی کرنے لگا۔

یہ ہو ہے سو ہے اسے شیال آیا کر اسے دکھائی دیے تواہ کا اس کی اپنی زندگی سے کیا تعلق ہوسکتا اور ہے؟ اس سوال کے ذاک میں آئے تی اچا تک اس کی تشویش میں اضافہ ہو گیا ۔ لیکنے شیلتے دہ رک کیا اور دھیر سے چانا ہوا جا کر ہر آمد ہے میں ہی تبویق جا دہائی ہم جیڑ گیا اور اپنے شواہ کے اس پہلو پرخو د کرنے لگا ۔ اس نے تبا نے کیوں تواہ میں ہے دوز نے کے ملس کو کسی تا اُس کسی جبتی یا ہم ترین چور کی مرکز دانی سے تبویل کی ایم انہ ہم ترین چور کی مرکز دانی ہے گیا ہوا ہے گائی ہوئی ہوئے ان مب کو مرکز دانی ہوئی جا رہی تا ہوا ہم ہے گی مرکز دانی ہوئے ان مب کو بہا اُن ہوئی چار پائی اور اس کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی مرکز دانی ہوئے ان مب کو بہا اُن ہوئی چار پائی اور اس پر نیر استے ساتھ سے جوڑا او اسے اپنے خواہ کی تبییر کا دشتہ اپنے ماشی سے دیا دوا ہے جا لیا ہے تال یا سے ماشی سے دیا دوا ہے جا لیا ہے تال یا سے تال یا سختیل ہے جز نا ہوا محموس ہوئے لگا ۔

اس کی دانست میں ازتی ہوئی جا رہائی یا کہاں موسد کی علامت تھی اوراس پرلم اٹا ہوا ساہدائی اسے کم رک قریت دیکے واسلے کا معاملہ تھاتو اسے کم رک قریت دیکنے واسلے کی آئی واست کا اشار و جہاں تک اس کی اپنی واست کا معاملہ تھاتو اسے تورک طور پر اپنے ہارے میں کوئی تھر اولی تھی ہوئی ۔ اس نے سوچا۔ '' بھی اپنی موسد کا سامنا کر تے ہوئے کوئی پر بیٹائی نیٹل ہوگی ۔ میں اس کے لیا ووق سے فوش آمدید کہوں گا'' ۔ لیمن جہاں تک اس سے خصوصی مراسم رکھنے والے ویکر اشخاص کا معاملہ تھا، ووقوری طور پر ان سب کے لیے فکر مند ہو آئیا ۔ اسے سب

ے پر لاخیال اپنے اپر دیر پیدو ڈیر کے محمود فان کا آیا جس سے آن میں اٹھ ہے پر اس کی الاقاعت کے اوراس کے بعد حسب معمول ساراون انھوں نے ساتھ ل کرڈز ان قاروہ سوچ فاک کر اگر اسے بچھ بواہوگا او سوری پیلے ہے کہ دیر بعد کی تھی و بات کی گار کو اسے بی بیار کرڈ اس تک تھی جائے گی ۔ اس کے علاوہ اسے جن لوگوں کی قراا حق جو نے گئی گرا حق کے بنایہ و پھلے بچھ لوگوں کی قراا حق جو نے گئی تھی اور دو چے شامل تھی بخش و جو بات کی بنایہ و پھلے بچھ خورے اور سے سے وہ وان کے ساتھ بنگلے بی رہنے ہے گئی ترا بیا گار اس نے بھی کہ بھی تو سے اور اس کے بعد اس نے اور اس کے بعد اس نے اور کی گئی سربیر پیادہ سمان بی جائے والے کی بات کے بعد اسے اور اور کی تا کہ بھی تی تر ہے والے تھے ۔ کہن اس می کے دو کے بھی تر بیلے گئی تر ہے ہو ہے اس کے بعد کے بیار کرنا تھا۔ اس بھی بی بیادہ سربیر پیادہ سمان بھی اور کی کہن کی بیادہ بھی تر بیادہ کی بیادہ سربیر بیادہ سربیر بیادہ سمان بھی بھی تو رہ کے بیادہ کی بھی تا ہو ہے گئی تر بیادہ کی بھی تر بیادہ کی بھی تا ہو ہے ہو گئی ہو ہے ہو گئی ہو ہیں ہو نے وائی تی بات کہ بات کہ بھی تا ہو ہی ہمی تا ہی بھی بھی تا ہی تا کہ بول کے ساتھ جائی ہو نے وائی کی بات کہ وہ اس کے بات کہ اس کے بات کے بات کے بات کہ بھی تر بھی تر بیادہ کی بات کہ بات کہ وہ اس کے بات کہ بھی تر بیادہ کی بات کہ وہ اس کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بھی تر بیادہ کی بھی تر بیادہ کی بھی تر بیادہ کی بھی تر بیادہ کی بھی تو رہ کے بیادہ کی بھی تھی تر بیادہ کی بھی تو بیادہ کی بھی تھی تھی بھی تھی تھی ہو تھی ہ

سر دیوں کی میں کا سورت صحن کی دیواروں کے بالانی سروں پر اپنی زردی ماکل دھوپ کی کرئیں مھینک کرا ہے طلوع کا اعلان کرر ہاتھا۔ و دیا بتاتھا کے سورت کی دھوپ جلدی سے بوری کی بوری میں اتر آئے دنا کہ ووا ہے رگ دے ہے میں دوڑتے وائی سردی سے تجاملے حاصل کر سکے، مگرا سے مفوم تھا کہ دھوپ آ واحاد ان گزر نے سے مسلماس سے محن میں تیس انز ہے گی۔

ای دوران استانی پشت سے کم میکا درواز در شراکر تعلقی آواز سائی دی۔ وہ کھالی کی آواز شتے ی مجد کیا کہ کون ہے؟

جمن اپنی آنکسیں کچا کرفدرے ہے ہے ہے الدے میں جارہائی پر جینے ہوئے اپنے وؤیر کی طرف دیکھیا جائی ہے جینے ہوئے اپنے وؤیر کی طرف دیکھیا آپ کو طرف دیکھیا گئی ہے گئی اس کی آگئی آپ کو اس کی آگئی آپ کو دوبارہ فینڈ تیک آئی آگئی گئی ہوتا ہوں اور دادا کی دوبارہ فینڈ تیک آئی آگئی گئی ہوتا ہوں دادا کی میں میں تو تیک ہاں البت آپ کے بابا مجاجا وادر دادا کی میں ہوتا ہے دارہ تیک آئی آئی۔''

گل محمد ہے ان کر بھند نسا جت سے ہننے لگا۔'' بال وال کی وہ بے مزدیا تھی و ہندیں جنہیں بار بار ستانے کا بے کارچہ کارز ایوا ہے''۔ جمن ای کی بات میں طائع کو محمول کرتے ہوئے ٹوش دنی سے پٹی بات کہنے لگا۔'' چھوڑی ساکس جموڑی ۔ آپ ٹورٹنگی جھے سے آئیں بار بار سننے کی فرمائنگ کرتے رہے ہو، وہ بے مورڈ کیے ہو کتی ہیں''۔ ''اچھااچھا!' ہے یوزوں کے کچھن ۔ شل تم سے بہتر جانتا ہوں ۔ وہ شل تم سے بی کون سنوں ، ہر بارا سمجھا جمن !''۔

و و ملازم تنا۔ جھکنا اور دینا مجبوری کے ساتھ ساتھ اس کی فرورت بھی تھی۔ عالزی سے کہنے الکا۔''مجھ کیا سائیں نہو کوئکم؟''

"سب سے پہلے جائے پاؤ اور اس کے بعد نہائے گے لیے پائی گرم کر کے قسل فائے پہنچاؤں اس کے بعد بنگلے جاکر کہ بھول کے بعد بنگلے جاکر پہنچاؤں اس کے بعد بنگلے جاکر پہلے سب لوگوں کی فر دافر دافتی بیت علوم کروا ور پھر یا شتہ تیار کروا کے لیے آؤے اگر تھیوفان کے گوٹھ کا کوئی ل جائے اس سے وہاں کی فی فی بی جو ایما سمجھا!"۔ وجا یک سائس میں بیساری یا تیں کہ یکیا۔

جمن برسب شخ ہوئے ہیں ہے اس کی طرف دیکھنا دہا اس میلیڈیوں کا کراس کا مالک فواب کے آتھیں نہ سنتے میں ایک کا ایک کا الک فواب کی آتھیں نہ سنتے مناتے کی وہرے ایک تک اس سے جگزا ہوا ہے۔ گزا اللے کی ایجا سے اپنے فواب سے ہوئے والی وہشت یا وآئی تو اس کا دل اپنے وڈیرے کی جانب سے پہنچنے لگا۔ وواپنا سر جھکا کرا چی قد کم عالا کی سے انتاجی کو برنا سر جھکا کرا چی قد کم عالا کی سے انتاجی کو برنا سر جھکا کرا چی قد کم عالا کی سے انتاجی کو برنا سے جھکا کرا چی قد کم عالا کی سے انتاجی کو برنا سے انتاز کی انتاب کی برنا ہے تھا کہ برنا ہے۔ انتاز کی برنا سے انتاز کی برنا ہے تو برنا سے انتاز کی انتاز کی برنا ہے تو برنا ہے

جمن بساط بحرتن وی سے چلاہ واصحن کے کونے میں واقتی اور پتی فانے کی طرف چاہ کیا۔ کل مجر کا دل الک طرف السائے خوا ہے کہ خودسا ختہ تعبیر کے اندیشے کے نیچے کچلا جارہا تھا تو دوسری طرف و وجمن سے اپنی اس فکر مزیری کوچھپا یا بھی چاہتا تھا۔ شاہر اسے اپنے اس تشاوکا کوئی احساس ٹیس تھا کہ و واپنے ای خاند انی ملازم کے ذریعے پنے تمام متعلقین کی ٹیم ساجد نیک مطلوب کی ٹیم بھی شنا جا بتا تھا۔

و و كيتر عظيد إل كرك أخير التحلي اور ولفركريم كي شيشي بالحول عن لي جوع ووبا روير آحد عن

آگرای کھا مے پر پیچھ آیا۔ کری کی جیسی رکھ کرای نے آئے میں اپنے از کار رفیاد و تے چر نے اور یکھا تواس کے دل کوذرای تھیں گی۔ چر ہے کی جلد کھر دری ہوئے کے ساتھ ساتھ کھولائی ہوئی بھی لگ ری تھی۔ اس کی گندی رنگت سنولائی ہوئی بھی لگ ری تھی۔ گزراہوا وقت اپنے ہے تھا دمر دوگرم کے بہت سے نشانات وہاں چھوڑ تا ہوا آگے یہ دھ آیا تھا۔ اس دنیا میں آئے ہوئے چود ہائیاں بس اوری ہونے وائی تھی ۔ اس تمام تر سے شراس کی اس کی سے شار تھی ہوئی آئے ہوئے جو دہائیاں بس اوری ہونے وائی تھی ۔ اس تمام تر سے شراس کی اپنی آئے وہا ہے اور الی سنوا دیے گزرکی تھی ۔ اس کی اپنی آئے وہا ہے سا اس کی اپنی آئے وہا ہے سا منا اس کے ساتھ اس کا اپنیا چر و کئی جو بھی سے گزرکر ڈوائی ترکی جا نب تیزی سے دوان تھا۔ اس ڈوائی کو دو کہا اس کے لیے اس کا اپنیا چر و کئی جو بھی مائیس کے لیے ایک نازیاں بھی تھی کرتا دیا۔

چیرے پر آرمیمانگائے ہوئے اس نے تین جار دوز کی بیٹری ہوٹی ٹیووکو اگوری ہے جسوں کیا۔ پھوری پہلے
کی اداش کیفیت سے نکالئے کے لیمان نے فود کو پر دلا سادیا کیٹیو کروائے کے احدو ویسلے سے بہتر دکھائی و سے کا۔
و و پھوری بعدای خیال کے ساتھ ماڑی کے ذیبے سے بیٹے اثر کریا زار میں چلا آمیا تا کرمنتی تجام کی
و و کان سے شیوکر وا کیا ہے چیر ہے کوا یک دوون کے لیے ہی تک مکم از کم قاتال تجوال و بنالے۔

متلی تھام سے شیو ہواتے اور بال کو اتے ہوئے اسٹر با آدھا گھنا لگ کیا ہے امت سے فار فی ہونے کے بعد ووا پی اڑی کی طرف آتے ہوئے شیخوں وائی گل سے گزرر باتھا کراسے قطع کرنے وائی ایک اور گلی ، جوڑ وہی گلی کہلائی تھی و کے تھم پر اس کی فرجھیز جمن کا ساتھ ہوگئی۔ ووا یک برا سالفن بکس اٹھائے ہوئے چلاجار ہاتھا یکل جھراسے ویکھتے ہی تغیر کیا۔

جہن کوا ہے الک کی موجود ووزئن کیفیت کا بخو بی انداز وہو چکا تھا وال کے بع چھنے ہے پہلے جی اے بنگلے کے کیفوں کی نئے ہے۔ سے آگا وکرنے لگا۔ اس نے گل تحد تک چھو نے سائی اور بنگلے کی وزیر نی کا تصوصی پیام کا پہلے ہے۔ جے اس نے حسب معمول ایک کان ہے کن کر ووسر ہے۔ تکال دیا۔ ووالیٹ گر والوں کی جانب ہے آنے والے ان پیا اس کا عادی ہو چکا تھا۔ اے ان میں جا ہت اور اپٹائیت ہے کہر والوں کی جانب ہے آنے والے ان پیا اس کی عادی ہو چکا تھا۔ اے ان میں جا ہت اور اپٹائیت ہے نیا ووالیٹ گر والوں کی جانب ہے آنے والے ان پیا اس موس ہوتی تھی ۔ اس ای بی بود کی اور چیز اور چیز ان سے بھش و جو بات کی مناب بر تھن ہوتے کہ جند برتی دیت ہے تھے۔

گر والوں کی ٹیم اُست طوم کرنے کے بعد اے اسپنایار کھیو قان کی فکر لاحق ہوئی۔ اس کے
پوچھنے پر جمن نے گلی میں پہلتے ہوئے اسے بتایا کہ بٹھے آئے اور جانے ہوئے رائے میں اسے وڈیرے کھیو
کے وی کا کوئی فخص ٹیس ملا۔ اس کے بعد گل فوٹرا ہاڑی ویٹنے تک فھوں نے آئیس میں کوئی ہات ٹیس کی۔
ماڑی کی اوپر ٹی منزل کا زید پڑھتے ہوئے گل ٹیر گمل فوٹرا نے جمن سے کہا کہ وہ کھانے کا نفن

یا ور پی فانے میں رکھنے کے بعد طویلے میں جا کر مب جانوروں کی نیز بیت طوم کر کے اے ان کی صورت میں حال ہے آگا ہے حال ہے آگا وکر ہے۔ اور پیٹی کر گل تھ برآ ہدے میں چھی چاریائی پر جا کر ایٹ ٹیا۔ جمن نے بیچار نے ہے جہاں نے پہلے اس کے پائی آگر ہو چھا کہ وہ اشتیق ہے چہار ف چاہے ہے گا۔ اس نے کہا کہ وہ اشتیق اسپنیا رکی آ مدیرای کے مما تھری کرے گا۔

و و ا زی کے یہ آ مدے کی و نوادے اپنا کی دکائے چار پائی پہنم درا زمو ہے لگا کہ اس کے کھر کے سب افرا و بختے بیت ہیں۔ ان سب سے یا فوٹی ہوئے کے باوجو واسے ان کے بارے میں جان کر چھاطمینان ما ہوا تھا۔ و واسے ای الحمینان کا فلبار جمن کے سا است کھل کرٹیس کر سکنا تھا۔ کیوں کہ اسے اس با شاکا تھیں ہوئے ہیں اور ان اللہ بات کا اندیشہ رہنا تھا کہ و والا زیبا فیمین ہی اس کے بارے میں جمونی کی اطار عاصفرا ہم کرتا ہوگا، اگر چہ و و تین مرتباس کے بارے میں کہ ان کرکینا رہا تھا۔

یکوریر بعد جمن آگرا سے طویلے کے بھی جانوروں لیمن کوں، مرفوں ، بیلوں اوراکلو نے کھوڑے
کے بارے میں بلیمد وبنا کروائی چاآلیا کیوں کے طویلے میں کام کرنے والے ملاز مین نے اس کے لیے
بخت تیار کی بوٹی تھی و جبر روز میں سویرے جانے چنے کے بعد نوش کیا کرنا تھا۔ جے نوش کرنے کے بعد اسے لکنا تھا کواس کی آگھیں کھل گئی ہیں۔

ا ہے جانوروں کے بارے میں جان کر کھل مجد نے طمانیت تو محسوں کی لیکن یا رکھ ہو خان کا خیال ا ہے بھی ایک ہوگ بن کر ہر پکھورے بعداس کے دل سے دھو کئیں کی طرب انسٹا تھا اور ووسرف ایک لہی سالس لے کرروجا کا تھا۔ کا ٹن اس کے کوٹھ سے بھی اس کی ٹنے کی ڈبر آجائی۔

و و کئی تختوں سے اپنے ہے کے تواب اوراس کی اورائے متل تجیر کے دیاؤیس تھا ۔ اس نے اپنے دوست کے بارے میں تھا ۔ اس نے اپنے دوست کے بارے میں ہو چتے ہوئے اپنے آپ کو تھی کی اور اپنے گوٹھ میں اس وقت نینز سے رپیدا رہو تھیا ہوگا ور قیمیے آئے کی تیاری کرر باہوگا ۔ یہ سو پہتے ہی اس کے دل سے پکھ ہو جو بجنے لگا ۔ وویہ بات بخر بی جانیا سے کہ آن ہونے وائی یہ بھے تھی کر اپنے تھی وقال کے بغیر کے نتیج کرا اس کے لیے بخت وائو ارتباء

ان کے لیے دوئی ایک عام انسانی رہتے ہے بن مدارا یک مقدی رسم کی طری تھی ، جس بیل ایک دوست کے لیے اسپے دوس کے ایک عام انسانی رہم آوازاوراس کی جریہ بیٹانی پرفورالیک کہنا اور آن کی آن بیل اس کی مددکو پہنچنا لاڑی کی آئی بلک اگر برتھ ورکیا جاتا ہے ۔ یووٹوں آو بھو کی بدل یا دیگی تھے ۔ انھول نے بیل اس کی مددکو پہنچنا لاڑی کی تھے ۔ انھول نے اسپے رہے دارول اوردوستوں کے سامنے اپنی بیگ لین اپنی موس ایک دوسر سے کھر پر رکھا تھا اوراس کے بعد سے یودوست یک جان دوقالب جو گئے تھے ۔ یوبہت پر انی بات ہے۔

## عدم و جود کی تلاش

قب میں نے اپنی دونوں آگھیں کھول دیں۔ برطرف فاموشی اورنا رکی گینی ہوئی تھی۔ بروہ آواز
سی اور بدوونور کا بالا ۔ بس ایک مربب نا رکی ۔ ایک نا رکی جو ذہنی میں اخر نیٹوں کیا لاؤاور وجو وہی خوف
کے جہم گرم دیتی ہے۔ اس فاموشی اورنا رکی میں قوت فیصلہ نے میرا ساتھ چھوڈ ویا اور بھے یہ بھی یا و ندر باک
میں کس طرف سے اس طرف نو آیا تھا۔ جس طرف سے میں اس طرف آیا تھا وہاں کیا تھا اورا اب جہاں میں
میں کس طرف آئیا تھا۔ جس طرف وہ کہشروآ واز پھرا گھری۔ وہ آواز جس کے تھا قب میں بے خطر میں اس
طرف آئیا تھا۔ میرک ہا ہوت کے مقابل شوف اورا ندیٹوں کا جال تی ٹیا اوراس جال میں آباد کروہ آواز ایک
تقیر سے جسکنا رہوگئی۔ ایک یا بانوس کو ٹی میں ڈھل گئی۔ پہلے تو میں بھی مجھا کہ شاید یہ کوئی دوسری آواز ایک
لیمن جب ذرا جواس محال ہو کے تو احساس ہوا۔ شیمی ۔ یہ وصری ٹیش کھی کی آواز ہے اور مہی آواز اس

میں نے اپنے برن کی تمام آؤٹ کو اس میں میں اوا اور کا اس آوا اور کا اس آوا اور کو کا طب کیا۔ آوا اور ہو جسیم سے
محرام تھی۔ میر سے تھا طب ہم ذہب ہوگئی اور پھر میں ہو لئے لگا۔ میں جواہئی تر کے پالیس سال آس طرف کوا کر
اس طرف آنے کی تواہش میں امیر تھا۔ تھا طب کے اس لو میں یہ بھول گیا کر شش گوئی میر اسر مائیہ نظل ہے اور و نے اور تحریم سے بھان کی اساس
دو و نے گوئی میر می اعظو کا خسن ہے مصلحت میر سے لفھوں کا لہا تی فاقر ہ ہے اور تحریم سے بھان کی اساس
ہے۔ میں نے کی کی کہن شرون کر دیا۔ صعافت کی کو گھ سے جنم لیتی ہوئی میر کی کہائی خود میر سے لیے مختلف
ہوگئی۔ میں نے کی کی کہن شرون کر دیا۔ صعافت کی کو گھ سے جنم لیتی ہوئی میر کی کہائی خود میر سے لیے مختلف
ہوگئی۔ میں نے کی کی کہن شرون کے دیدار گھر اپنے والد میں بیدا ہوا۔ جب میں پیدا ہوا تو میر کی والد میں بیدو ہوئی کر کی اساس
ہوگئی۔ میں نے کو بھر سے والد نے جواولا ہز بیدی پیدا توا ہوگری کی کہ بیاز کا براہ ہوگر اسپنے پر والوا کا میں
ہوگئی میں ہو جب سے والد نے جواولا ہز بیدی پیدا توا ہوگری سے بھول میں دسے دیا۔ انہوں نے جب ترک استقبال قبلہ
کیا تو میر سے والد کی پھوچی نے میر نے جواولا و جواولا آن میں افاق میر می ساعت کے ہم و کردی۔ میں اپنی کا دو

آ تکھوں ہے اُن کے جرے کوئکر نکر و تیتاریا۔ تھے میری آ تکھیں یا ک ہوئٹیں اور وہ چر ونکس یا ریٹ میں تبدیل ہو گیا۔ وُنیا کیا ہے کیاہو تی۔ میں اپنی تقدیرے الک ایک خومقد رکی تلاش میں راوے نے راوہو کیا۔ اندھی ا خوا بشول کے سرکنڈ ہے میر ہے وجود کل ابنیائے گیاورؤنیائی ایک برش ن صورت میر سے اندرقر اربا کی۔ ا ایک وُنیا جومیر ہے؛ حدا دکی وُنیا ہے مختلف تھی ۔ گنا دادر معصیت کے سائے میر ہے وجود میں درآئے ۔شراب انوشی کی منا اورزیا کی خواہش نے جھے زیروز کر دیا۔اندر کی آگ نے اس قدرز دریا خد حاک نیکی کی ہر ساحت جل کر را کہ ہو گئی۔ مراجعت کا ہر ایک لی ٹوا۔ ہونا جاتا کیا اور ٹوا۔ کی برتھیبر مفقہ د… ایسے میں مراجعت کا ا کیالی آیا اور میں آس طرف سے اس طرف کوآٹیا۔ایک آواز کے تعاقب میں۔ پھر میں کیے ہوتیا اور وہ آواز جس کے تعاقب میں میں مے قطر اس طرف سے اس طرف آئیا تھا ۔ مجھ سے کئے گی ہم ایک راہ م كرووزوج جو اوركم كردكان راواتي آساني ساينا تنسو ذبين الاستان أن أنفير كي ايك معمولي ي ملامت ے ہوا رہ کی منزل نیس فل جاتی ہے۔ ووا متحال درا متحال اپنی تمر کرتے رہے ہیں تب جا کران کوجل آ کای حاصل ہوتی ہے۔ تم ایسی کسی قابل و کرامتھاں ہے دیں گزرے ہو۔ ایسی تھارے اندر خوا بھی اور تھا کے انبار لگے ہوئے جیں۔ ایکی تھاری آنکھوں میں رشک کی جنگ مو جود ہے۔ ایکی تھارے تصفی مقر زئیس جیں۔ ہو مکرا ہے کہ جسے تم مراجعت کالوقعوز کرر ہے ہوو وکسی تحروی کی عدادارہ ویکسی تشدا رزوک متنے صورت ہو تم اس خاموشی اور ناریکی میں اینے اعمال کی فرو لیے احتساب کے حمل سے گزیرتے رہو۔ اینے کیا واور سفیرو عمنا ہوں کویا دکرو۔اینے مظالم اور زیا دیتوں کو بغیر کسی جواز کے کلم وزیا دتی تصور کرتے رہو۔اینے نئس کی آؤندہ قفر به کوا تنافر و بنی دو که و قامها رہے نفس کی قوّت محصیبه اورقوا ہے شہوا نہ کو بااک کر دے ۔ جب مرا جعت کا بہلی تم بر مناشف ہو گا و زخمها ری فیصلہ کرنے کی صلاحیت بٹیت صور مصا فقیار کریے گی ۔ اور پھر جیسے تم اس خاموشی اور نا رکی شرای ووٹوں آئنجیس کولو کے تو یہ خاموثی خاموثی نیم ہوگی اور بینا رکی نار کی تیس رہے گی۔ خاموشی کے طن سے جونطق تلبور کرے کا اور تا رکی کے پہلو سے جونور ہو یہ ا ہو کا وہتم برتم کو مشکشف کروے گا۔ چرا یک نیا شخص تمعارے الدرے برآ مد ہوگا۔ یخص اپنے نفس کواللہ اور اس کے رمول ﷺ کےا مکاما ہے کی ا طاعت پر بجور کرے کا تھے کے ساتھ عالب ہونے پر انساف کے ساتھ مغلوب ہونے کوڑ جے وے کا سملامتی کے زمانہ بھی بلاکت کو، عافیت کے زمانہ بھی مصیبت کواور ؤنیا کے مقابلے بھی آخرے کو ہمیشہ یا در کھے گا۔ اخلاق اورافعالی صند کے ذریعہ عوام الناس ہے آلس وعیت عدا کرے گا۔ بے وقو فی مریا کاری واتنڈ ال و عذر احماتت ،جہل ،کروخیا شت اور کند واتی ہے کنار وکش رہنے ہوئے اپنے اندر معدق، پھست ،خمل، ولیری، عاجزی 🛊 بہت قدی ،علم، عالی بهتی اور ارگز ر کے حذیات کوفروٹ دے گا۔طیش ، کینہ ابیو وابعیہ ، بے شرمی ،

حسد، برخلتی ، خود بینندی، متکد کی مترش رونی ،خوت ،خرور، خیالت، بے وفائی ہے گریز کرے گااور پر دیا ری ہ رَم مزاتی، منبط وصبر، حاوت، آنا عت، یا ک دامانی ، حیا، کرم ، اینا رکی طرف دا غب بوگا کیون که أے علم بوگا ك يلم كا سب عاجزي من من عدي سب استغناف ميرني كاسب سن ميري كا سب طن من بيري كا سب فنول شرحي اور باکیز گی کا سب تز کرزننس ہے۔ پھر و وآ واز خاموش ہوگئی اورا یک مبیب خاموشی میرے اطراف مکیل گئے۔ اس خاموشی اور اس تاریکی میں ایک بار پھر میں نے اپنی دونوں آنکھیس بند کر لیں ۔وہ آواز خاموش تنی لیمن میرے اندرا کے شور یا تھا۔ ایہا شور جوشد بے زائرانہ کی آبد ہے پیدا ہوتا ہے۔ جس میں زمین کے شق ہونے کی جوانا کے آوازیں بورٹوں بچوں کی چیز و بکار، زخموں کی کراہیں، طارتوں کے آگر نے کی فلک شکاف ا گزار البیں اور زم وینا وی بنند یا تک اتھا کیں شامل ہوتی ہیں۔ میں نے اس شور میں اند رکی آوازی کئیں اور یا ہر کی تمام آوازیں میری -اعت کے لیے معدوم ہوگئیں ۔اندر کی آوازیں ۔ابیا لگنا فقامیرا قلب میری زوت ے جملکا م سے بنجائے کنٹی راتیں اور کتے دن ای عالم میں گز ر کئے۔ تھرا یک دن اس صور ب حال سے اُ آنا کریں نے اپنی دونوں بند آ تکھیں کول دیں۔ یس بیاد مجوکرتیں ہے میں روکیا کہ میں جہاں کمڑا تھا آپ بھی وہیں پر کھڑا ہوں میں او جوزا ورعدم وجو داہ بھی ایک دوسرے سے بہت ڈو رکھڑ سے جنبی آتھوں سے ا کیا دوم ہے کو دیکھورے تھے۔ایسے بھی کسی نے جھوے کیا کرتم گلت کا شکار ہو گئے ہو یتم نے اپنی آنکھیں بہت جلد کھول دی جیں۔اس لیے تھارے سب منقر بے منقر ہو گئے جیں۔ بصارت سے الگ ایک آتا ہے جو بعيره كبلاتي مدود كلت كي منابرتم من روني كل مداجتم كتي جله وعاش الامت التياركرورا منتفارك ليح كواية الدرور وت وواورا بي ظاهرى ألتحيين بند كرلونا كراندرى ألتحون كي روشي بحال بويحاورتم اية عدم وجودكو باسكو يحرشا يدتم مجهى اسيناعدم وجوا كويس باسكو مك يكون كنعدم وجودتو زابدون اورعابدول م الخام بهنا سياوركي وجودان كوذا مصباري تعالى كالعمتول يعقريب كرنا سياوران لوكول مع محفوظ وكالمكتاب جوفضب كاشكار بوستے ہيں ۔ كى وجودائي رہنمائى شك انسان كوم فان مآب بنا ناہے متم تو الحي اسے سابقہ وجود کے مصاری کھڑے اپنے معطل احوال کورٹنگ ہے ویجورے افواورا بی ی آگ بی جل کر کیمیا ہو جاؤ کہ کیمیاہونا ہی عدم وجود تک رسائی کی شرط اولین ہے۔

### آ ب کی ٹرین کسی وقت بھی آسکتی ہے (توریمای کے حوالہ سے ناثراتی توری)

ہر آ دی کی ٹرین آئی ہے۔ اپنی اپنی تکنیس سنبال کے دیکھے۔ آپ کی ٹرین کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ پچھولوگ ٹرین کا انتظار کر نے جیں اور پچھالوگوں کویا دی بھی رہتا کہ اٹھیں یہ پایٹ فارم چھوڑ نا بھی ہے۔ ایسے لوگوں کوچلتی ہوئی ٹرین جی جڑ ھناین تا ہے۔

انتیا جوزف اورٹر وسے حسین اپنی ٹرین کا زیا دوا تظار ندکر سکے اور خود کوٹرین کے حوالے کر دیا اور ٹرین کو بیارے ہو گئے ۔

وشيشن پروانظار ب جدول ب

پیش یرنیس کال عالی الم

وورامع بحي ستارون تيم ي تحي

روہزی اسٹیشن کا پلیٹ قارم اور لیٹ آنے وائی ٹرین کا انتظار۔ چھری تینج اور شندی میٹھی یا تھی۔ (جمعہ 12 نومبر 1999)

ار بن آنی اور توریم ای ای شن بیتر کرسط کتے ۔

الرين اس كى جس طرف كوجا بيك بي الله كالك كال طرف ي و يكتابول ..

( تئوير عباسي مساجعي موقعي مسرعة بص ، 45)

اس كي ترين پار منده واليس تين لوني .

اس کی آسمیں تھی مندھ سے ایری روکش

جب آسياي آنگيس جرآئم سي او جورعهاي كي آنگيون كوشرور يا در يجي گا-

و وآئميس، چنبون نے ہرآ دی کاشکرا کرا سنتال کیا۔ جن میں معمومیت ،سادگی اور محبت تھی ۔

ساجن گھر آیا۔

الك أكم في اليكماء ويح كل ندوتي -

کسی ندگسی ہوائے سے انسان ہے اس نظر آتا ہے۔ مرنے کے بعد تو ویسے بھی دوسروں کے ہوائے الیمن زند ورجے ہوئے بھی دو کسی ندگسی کا طالع رورہے ۔

> کوئی بھی اپٹی مرضی کا الک ورآ زارٹیس ہے۔ کامرینہ یاکٹ کی آزاد بھی آزاد بھی۔

زندگی بین بھی اکثر خواجشیں ما تسل رہتی ہیں اور مرنے کے بعد کی جموفی جموفی معصوم می بخواجشیں بھی پوری نیس کی جاتیں ۔ کینن فطرت آڑے آئی ہے تو کین رشتوں ماتوں کی اما کیس رکاوت بنتی ہیں۔

یہ سب شاموا نہ خیافی اتنی ہیں ، سب کوتو ہو رافیش کیا جا سکتا۔ اس نے خوا بھی کا اظہار کیا۔ اس نیک ارا و ہے کا صلوا سے ملے گا۔ بس فی بور یہ بہت نیز مصرحا ملات ہیں ، ان جس نہ یہ اجائے تو بہتر ہے۔ ہمارے اپنے اطوا را ورطر یقے ہیں۔ ہمیں بہاں رہنا ہے اس لیے حالات کے مطابق می فیصلہ کرنا ہے۔

فیک ہے آپ اولی وارٹ ہیں الیمن کسی بھی فیصلے کا افتیار ہم اور ال کوہے۔ تر بت کو کیا ہے؟ تر بت گذن بھی ہو تھی ہے۔ویسے بھی ادیوں اور شام وں کی تر بتیں لوگوں کے

ولوں میں ہوتی ہیں۔ اگر تئور مہای کی ڈیڈ ہا ڈی ماس کی وہیت کے مطابق میڈ لیکل کا نے کو دی جاتی تو پھرتر ہے کا سوال افتقا کیا؟ پھرتم کیا کر بے؟

چيوزي په يا تن - سبايينا پيند کمرون کوجا کي -

د ونون جز وال جائد أو ب لكناب

(الطاف مهای 6 فرور کی 1978 ، اور تؤیر عمهای 25 نوبسر 1999)

جروال عالم الطاف عماى كاشعرى جموعه

مئی ٹیس ٹی بن جا کیں ، کنتے بیار ہے لوگ قمر ، جا ندیتور ، روٹنی۔ (قمر عبای بھور عبای کی شریک حیا**ہ**)

38.8° 3 J. J.

اورش كي تو كياو

لارى مرمعارق اوروني واقى \_ قوى [

متم كباني

مره کا گھرے نج ہور 26 نوبر 1999

کھٹو جوان ٹاخراورا ویب اواس جیٹے ہوئے جی سر مدیکٹر کے ویر خیار آسان میر وا دیکے کنارے جیٹم کے در خت میر قدے اور ہوا کی ۔

> فطرت کا شاعر تنویر عمای الب سرید جو گھریش او جود نیش ہے۔ پر سخت ہ

مير داو کے جيکي پر چیل

كبال كيا توب

سب دوست پھول ہائے چلیں ، جہاں تنویر عمیا ی کی خاتبا نڈماز جناز دادا کی جائے گی۔ بہ خاتبا ندنماز جناز دکاہ بہتمام کس نے کہاہے؟

زندگی می تنویر عمای جن معاملات ہے دورر ہے اب ان کوافتیا رکیا جار ہاہے۔ تنویر عمای نے تو میں ال می معنو کی طریقے ہے دند ورہے سے بھی ا تکار کیا تھا۔

المازيمي عائبا ديوتي بيكيا؟

کیل شن ہوتی مفاتیا ہا مقاما معدویتے ہیں۔ خانیا منتکاتی ہوئے ہیں او بھر خانیا ہفائی کیا حق ہے۔ یہ کونیا پھول ہائے ہے جہاں ایک بھی پھول ٹیں ہے۔ اس ہائے میں کامریڈ حیدر بھش ہوتی نے ایک جلے میں تقریر کی تھی اور تھور مہائی اس کے ساتھ تھے۔

خائبا نافیازے بہتر ہے کہ تنویر مہای کی خائبا نصدارے میں خائبا نامشام سے کاپر وگرام کیاجائے۔ مشام سے کافاکر مت کرو۔ ہونگ کرتے والے تنع ہوجا کیں گے۔

عَالَمَا مُغَالَمُ عَن مِن يُعِلَى مُورِق هِي

و التحقق من علائب بوگل ہے۔ جور عمامی کے بارے میں شک میں پر کمیا ہے اور اس کا ایمان و راسا

<u> بخ</u> لگا ہے۔

الإمارة بناوًا ملام أبا دكون كون على كا؟

سنر نہاہے یا ریکھ موچھ ہیں۔ ویے بھی تور عہای کا تھیلی قر ہمارے ساتھ ہے۔ تور بھٹ ہمارے ساتھ رہے گا۔

أواس كاشعارية عيس وراتيس كميلاكس-

سى تور عباى كالك بالكويم واوك ورفت براس طرت لكد كرامًا بول، جيم على في محى الى

محبوب كالام لكما تعامى في ويكما كاليك من كتفية توركا باليكوية في روافر سي وهد بالقاء

اے کتے این تمالیاتی شور۔

ا تعمی ہم سب ل کر تھو ہوگویا وکر ہیں۔ اس سکوچنم دن کی یا دشک کیک کا ٹیک اوروسینے جلا کیل۔ مساک میں کا فرانسوں شدہ میں میں ایک

اس كى ياديس كوفى الكاوى فورم يا داروقائم كريس

ا کی ناما تجاویز ندویں، خواتوا دیے جھنزے ہوں گے۔ تنویر اور تنویر کے افکار کوکسی بھی قورم کی من ورت نبیل ہے۔ جو پر مختیم ہے اوراس کے شعار ولوں میں مخفوظ ہیں۔

12591

وشعارية تيرب

والس كا بعا كديكا كي ك

شوری جمیں ایک بات بالک اچی نیس کلی تھی ، و وسب کومز ت و ہے تھے۔ ''

E 2/19

" من شام بول اور مرسيال برانسان كي الحاج ام الم

العلابيكوني المعادوني كرفيرة وري لوكون وهي الهيت وي جائے .

و دخدی جی بہت تھے۔

ہم کہتے تھے ما کیں آپ کے امن از میں ایک زیر دست حم کی شام کا ابتمام کیا جائے اور آپ کے کیت سے انداز سے مختف فتکاروں کی آواز میں دیکارڈ کرائے جا کیں ۔

تروطا تكاركرديج تقييه

جم کہتے تھے، ساکیں آپ کی کتاب کی رونمائی کرائی جائے ۔ تو وہ کہتے ،کسی سے لکھنے والے کا پروگرام کرایا جائے ۔ ہم کہتے تھے، ساکیس قلال پروگرام کی صعارے آپ کوکرنی ہے ۔ تو اٹکار کرویے تھے ۔

سائیں کے اٹھارکرنے پرججوراً جمیں ہے امرازش شاموں کا ابتمام اورا پی کمایوں کی روٹمائی آغار یب کا انعقاد کرنام تا تھا۔

على وا وفي مركرميان قوجاري ركعتي بين ا -

توركبتا تما:

Lot be Like

بكور برى باكرى باكر

عجیب فلسفہ ہے۔ جل کر جو خوشہو پھیلائے ووی سے چھون

شور تو چندن تماه جس نے خود جل کر دوسروں کو توشیو دی نے بچار میں اب کوئی بھی چندن ٹیمل رہا۔ میمال آو اب دوسروں کو جلا کر ہاتھ وگرم کرنے والے روکئے جس۔

جمائق شورعیای توشا و عبد الطیف یو نیورش کا وائس جانسلر بنانا جا ہے تھے نیین حسب معمول انہوں نے انکاری کیا۔

> العلاية ما دُمَّا حرودان كيات بياواكس وإسلاموا؟ شاعر بولا قالل فرات الدار

بيتو آپ امرادك توثينى كے جكر شرايدا كتے جي ورندائى كوئى بات نيش بهيتال تك تَنْجُهُا كَا اللهُ عَلَيْهُا كَا اللهُ اللهُ

رشیر امنی کی فائن کی محکمیت کے دیات وں میں ڈن ہوگی اور وہ الووائ کے بغیر ہم سے بہت دور چلے گئے۔ رشید ہمنی ہتو ہر عہا می کا جگری دوست تھا۔ اوب میں مارشل لا کے عثوان سے وہ اپنے افسانے میں ایک جگہ لکھتے میں :

"ایک محقق کواس وقت گرفتار کیا تیا جہ و ویکل مرست پر لکھے گئے آتھ دی مضاحی کوسا ہے دکھ کران جی ۔ ۔ ۔ کا ان جی ہے کا ان جی ہے کہ ان جی رائے اس 145)

کران جی ہے تھر ہے کا ہے کر چل مرست پر اپنا مقالہ تحریر کرد باتھا۔ " ( کتاب جا زوں کی رائے اس 145)

حمیل بھی بڑا کور کھ دھندا ہے ۔ یکی مرست پر جد یہ جمیل کی جمرانی کے لیے ہم نے تھر میا ک کو زیر دو اور کی جا کہ ان کر رہے تھے لیمن ہم نے انہیں سمجملیا کر سائی آپ کا شہر سو بھوؤیر وہ کیل کے شہر دراز ان شرای ہے کہ انہیں سمجملیا کر سائی آپ کا شہر سو بھوؤیر وہ کیل کے شہر دراز ان شرایف کے قریب ہے مائی لیے بھی جند پر آپ کا حق تیاد وہ جندا ہے ۔ تب جا کر تھر کو باتھ سمجھی تھی آئی۔

ہم نے تئویر سے کہا کہ شاہ لطیف کے بعد اب وہ پیل مرست پر بھی جمین کریں۔ عالموں اور او بول کو جمین کی کی کے سلسلے بھی ٹوائنو اوئی شکایات میں۔ ہمارے لوگ جمین بھی بہت رائجیں رکھتے میں۔ وہ جمیشہ دومروں کی تئی زندگی کے ہارے بھی جمین کرتے رہیج میں۔ قال شخص آن کل کیا کرریاہے؟

اس کے پاس انگی دولت کیاں سے آئی؟ فلال کی بیوی بہت تو بسورت ہے۔ ووآخرہ مجا خوش کیوں ہے۔

بر شخص دوسرے کے بارے می جھیں کرنے میں معروف ہے۔ جادی یو فیور سینوں میں ہی جھیں ۔ بیاں می بوشیوں میں ہی جھیں کے اس میں ریسری کویٹ کی ایس وی باری ہے۔ پر جنایہ جاتا ہم جیس جن کی ریسری ایم ہے۔ خوتی کی بات ہے کہ ہمارے ما انتا اہم جیس جن کی ریسری ایم ہے۔ خوتی کی بات ہے کہ ہمارے اس کے ہمارے میں کہ کوان سے کام فائد ہمنداور کون سے انتا ہم ایک ہوشنووی حاصل کون سے نقصان دوجیں۔ ووا یے گراور تا جاتی کر تے رہے جی کہ جن کے در بے باس کی خوشنووی حاصل کی جاسے اورا دارے میں موجود ہیں جودلی ایم وجود ہیں جودلی ایم ایم ایم جی ہودا ہیں گراور ایم کے ایم ایم جی انتہاں جی سے جدید جھیں کی اقسام جی جودلی ایم ایم ایم ایم ایم ایم کے ایم کی ایم ایم جی ایم کی باتھاں جی سے جدید جھیں کی اقسام جی جودلی ایم کی در شیوں میں جودلی ایم کے ایم کی ایم کی ایم کی ایم کی ایم کی در شیوں ہیں جودلی این سے انجان ہیں۔

محیق می عمر وف یو خدرتی کے یہ وفیسر صاحبان ، تنویر عبای سے بیش فوفز دور ہے تھے۔ تنویر کو محتیق کا کہا ہے ؟ وقوا کی اسے بال سی تھے۔ تنویر کو محتیق کا کہا ہے ؟ وقوا کی اسے بال سی تھی ہملا کوئی بال کا کہا ہے ؟ وقوا کی اسے بال سی تھی ہملا کوئی بال کے دیسر می کائیڈ ہے ، یہ بھی ہملا کوئی بالے ہوئی۔

کیلن تور کوان تیم ول کی پر واج تیکی۔

يستجابى جاؤسكا

chel Tid

الله بهدفظرة كالقاع

رشتوں اتوں کے درمیان اگرا اٹھا انا کا سے تو بہت پھر کھوا ہے تا ہے۔

كبال چل اوركبال چيزا؟

آ كي جل في المحود في ي والمحقق كري كانور مهاى كاكوني والمن محل تفاكيا؟

تین ہتو پر عبامی کا کوئی بھی وشن نہ تھا ، سب دوست می بھے اور وی سب پاکھ تھے۔

دوستوں نے دوئی خوب جمائی عمل کرد تو وہ رونہ کر گذر گئے

(ساجن سوهمن مرسد الله 13)

(15°U)

يخوج سنة كها:

یہ کی ش طرا اور یہ کی جی رسول عن شخور جون، گر کرو تم قبول لیان پھر بھی اوگوں نے اس کے ساتھ وقیفروں جیسا دیا او کیا۔

وہ جہاں کہیں بھی جا کیں گے

میرے بات کہیں جی جا کیں گے

ایس خور کا فران ساتھی اور شی اس کے دل پر باؤں رکھ کرج واڈ گیا آو وفات کے بعد مجلی شور کے

مرواز نے پر نہ آیا۔

اس کی مسئل بنا دیے جی نے سارے دوفاسوشی سے دواشت کیا در کی سے کوئی شلوہ نہ کیا۔

اس کے سارے آنو ہیں کے دل پر کر لے بھی بہتا سے کوئی جی ہے۔

اس کے سارے آنو ہیں کے دل پر کر لے بھی بہتا ہے کہ کوئی کی دی تھے۔

اس کے سارے آنو ہیں کے دل پر کر لے بھی بہتا ہے کہ کوئی کی نہ کے

اس کے سارے آنو ہیں کے دل پر کر لے بھی بہتا ہے کہ کوئی کی نہ کے

اس کے سارے آنو ہیں کے دل پر کر لے بھی بہتا ہے کہ کوئی کی نہ کے

اس کے سارے آنو ہیں کے دل پر کر گی کی نہ کے

گواؤ اپنے کو کوئی کی ٹی جی کے

گواؤ اپنے کو کوئی کی نہ کی کوئی کی در کھی

آنسو النخ کو کوئی پو ٹچھ نہ کئے (مختم ) گھاڈ اپنے کو کوئی کی نہ کئے (مختم ) درد النئے کو کوئی گئی نہ کئے سادے دائی دعمل جاتے ہیں لیمین مادے دائی دعمل جاتے ہیں لیمین درد کا دائی مجمی دعمل نہ کئے

تئور نے کم ابیا سوچا بھی برتھا کرانیان پراس کا عثما داور کار وسرکہ:
جر انیان ہے سوتی کا دانہ
جر دل ہے بیروں کی کان (تحور)
اتھا جلدی اٹھ جائے گا اور اس کے آورش لرز جاکیں گے
لوگوں کے اس بھل میں مکتا رقمی ہو ٹیا جوں میں (تحویر)

جیرا بھیری کی اس و تیاشی اصول پرست انسانوں کے لیے تنجائش کم ہوتی ہے۔ تئویر بردا آومی تھا اور بال میں بال سائے والا ترقیا۔

یہ ہر کی کے آگے جمالے ہے کتر ہے کہ ہر کی کامٹ دیا جائے ۔ (تیمیر)

اس کےاڈکاراوردائش کی ٹوشیو، ڈٹنی آلود گی ریجنے والے چیو نے لوگوں کو پہند زنتی۔ جس تربوزيس خوشبوبوكي 85 - 18 July 500 مير دا دي كنارون كي طرت لوكوں كے واوں كے كتار بي خت يز كنے جي مغلس ثبر کے مغلس لوگ سريد کا گھروي ہے تيلن وواب ووس جيئا بن آبيا ہے منجل فيزين رووس ويوس كيا خوا تكن أكل النظية الرائز في بين؟ منیں انواقین سرف بیوزیکل نیز کیم هیلتی ہیں جس میں ایک دوسرے کو دریا و ہے کی اجازت کیں ہوتی۔ برائم بہال یری روجائے کی آ ہے کا پڑھڑ یو کی تیاری کرٹی میا ہے رُ إِن كَى والتَّهِ بِي آ عَلَى إِن اہے الحوں سے منی میں 62 Brosta.  $(\vec{x})$ 82 300 1-10

"پوخوہاری ای مٹی میں، موجے کی مبک جیرا، سندھ کا صوفی شام وٹن ہے۔ جس نے اس، انسا نہت ، بیارہ مجت اور کن کے کیت لکے الیکن اے اپنے ولیس کی کی تعیب تدہوئی ۔ آپ جب بھی یہاں ۔ کا زیری اقوامی مسافر شام کی تربت پر اپنی نیک تمناؤں کے دوجا رجول رکھتا تدبیمولیے کا کیوں کرا ہے جموالوں ۔ نیا دہ مجت تھی۔ ۔

يتحقق توركات وعاكاتم محيا وتصاريا

بيا ملام آباد من وفرة ول اورقيرسنا نول كاشر

یمال رواوت رہے تیں اور''لیں سر لیں س'' کہتے رہے تیں۔ یمال کوئی کسی کا زیادہ دیر تک ساتھ کیش دیتا۔ یمان سب کیلے تیں۔اور تھور عمالی بھی اکیا روٹمیا۔

\*\*\*\*

# ضياءالعلوم

فیا والمصطفی ترکیم وی اکونی کارسکتا ہے کہ بیا ہے جا ہے اور کا م ہے۔ لکتا تو جمیں بھی جیس تھا المیان کا م اور کرتو ہد ویکھی تحریل ہوا کہ ایک اور اور اور کی جا سویا راو کوں نے "پر وفیسر" لگا دیا ۔ اس کے تفیل کا بھی جواب نہیں جسرف" ہے '' کی ترکمت تبدیل کر کے مقطع کے ساتھ ساتھ ہو واستفرنا مہ جی تبدیل کی کے مقطع کے ساتھ ساتھ ہو واستفرنا مہ بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے ۔ والمن تو بین انافزک کے بعد سب سے قیا وہ شہورہ و نے والافزک ہی ہے جس کی ایک وبدیوں کی ہے جس کی ایک وبدیوں کی ہے جس کی ایک وبدیوں کی ہے جا ور دومری ہے کی ہے جس

شکل سے روایتی جب کرشا مری ہے جدید شام الکتا ہے ، الیک شکل کے شام جنگ آزادی ہے پہلے پائے جاتے تھے ، پہائیش ہے کیوں لیٹ ہو گہا ، وفت پر آٹا تو نہمرف ہماری محبت سے فٹا جاٹا ٹی کراسپے و اوان پر و اوان سے مختم مقدمہ لکو کرام بھی ہوجاتا ، فی امرتواب بھی ہے۔

" شعرگانی " میں اپنے سائل کا موجد بھی ہاور فاتم بھی۔ شعر سنانے ہے آبل سکتہ کرتا ہے ، بھر وور طفاع میں گور نے ہوئے گر دان آج تھی کر کے اسے 45 واگری پر فتحل کر کے اینڈا کرتا ہے ، اس دوران آتھوں کی چکے اور چر ہے گاتچر ہوں ہوتا ہے جیے مضامین آئر رہے ہوں اور موصوف ابھی کے بھی موزوں کر کے افھیں احباب کے گوٹی گر ارکررہ ہوں یا بیسا شعار جوا حباب کو بھی از یہ ہو بھی جی دو بھی ای دجد انی کیفیت میں سنا تا ہے ، ارجن احباب کو ای وجد انی کیفیت کی بچو ندآ ری ہو دو موصوف کے شعری جموع انظیر بنیس ساتا ہے ، ارجن احباب کو ای اور مرد ول کے شعاری جو انظیر بنیس ساتا ہے ہوں ایک شعاری جموع انظیر بنیس ساتا ہے ہوں ہونے کی جو انظیر بنیس ساتا ہے جسے اپنے ہوں۔

واد و بے کی صلاحیت خداواد بائی ہے، ایسی ہے داوصلاحیت زو بیاز و سے حاصل کرنا ممکن خیس راس کی داور اچھا کھلا عاقل بالغ شاح بھی شیٹا جاتا ہے۔ ہم نے اس کی داور پر پھیا حباب کوخوش اور پھوکو بہت خوش دیکھا۔ اپنی بچھ بھر تی چہلے روزی آئیا تھا کہ پر وفیسر آ دی ہے، جس چن کی تعریف کرے اسے کسی قائلی آ دی کوشر وردکھا تا جا ہے۔

مر باعد مر جگر تین کرتا ، بحث مر جگداور مر وقت کرتا ہے۔ بحث یک ہدیک وقت وہ تین زبانیں استعمال کرتا ہے۔ بہین مقدم وی زبان رکھنا ہے جس میں زم ہے زم انفاظ میں بخت ہے تخت بات کی جا سکتی ہو۔ اس کی فادرالکلا کی ورائٹ پر دائری کے کہا کہنے کسی بھی لفظ کوگائی اور کوئی کی طریق استعمال کرسکتا ہے۔ کسی موضوع پر بحث جاری تھی اورضیا ، کا گلافرا میں تھا ، احبا میں ہے خوب فوج وہا تھ ما انفالیا ، زوروشور سے بحث ہوئی وصوف یا وجود کوشش کے کوئی خاص اس کی تد وے سکے ، موسمتھو کا مزا ووبالا ہو گیا۔ محفل پر خاست ہوئی تو جہا: ''ڈاکٹر کے پائی کی خاص اس کے تاب

ء " بالي

"كيا كبرربا تفاء كلاكتنام صداى طرق رب كا؟" جم في التي فوقى جمياف كا كام كوشش كرف جون سوال كيا-

> ''تحسین شرم آنی جا ہے۔۔۔میری طبیعت فراب ہے اور بانا بانا آنیں بی جے'' کہا:'' طبیعت کی بات تو گویک ہے بانا بانا آنیں بیٹر تو شمیس سارا سال رہتا ہے۔'' ''تو میر ہے باتھوں مارا جائے گا۔''

جس ون فزل و الخالیہ جواس کی عید ہوتی ہے تا ہم اس کی صدارت ہوتو و تقراح اب کی خزل پر تفکو کا آغاز ہمیشروایت اور آن ہے کرتا ہے اور ہر شعر یہا کی مضمون کا شعر بھی فرور کوٹ کرتا ہے ، چاہ وہ روایت شہر ہوتا ہو ہو ہو ہو اپنی رائے کوٹرف آخر کھتا ہے اور دینل کے طور یہ کہنا ٹیس ہوتا کہ بیسر ی ذاتی روایت ہے ۔ کبھی قائل نیس ہوتا ، ہمیشر دومر وں کو قائل کرتا ہے اور اگر کئی تیل وقال کرتے مال حال کر کے بال سریر افعالیت ہے ۔ اپنی رائے سب سے آخر میں وے کرفر یقین کی رائے بہر مستر وکر ویتا ہے با پھرای رائے ہے کہ واقعالی کو ایک تیسر مستر وکر ویتا ہے با پھرای رائے ہے کہ واقعالی کی دائے بہر مستر وکر ویتا ہے با پھرای رائے ہے ۔ سا حرار ھیا توی نے اپنی تھم الفن کا ڈائیں اس مرسکا ہوا کی ترکیب استمال کی ہے تو در سے ہوار کر گیے ہیں استمال کی ہے تو در سے ہوا گر کئی دوست نے استمال کی ہے تو در سے ہوا گر کئی وقعی نے اپنی تھا ہور نے کہا الا کر کھی دوست نے استمال کی ہے تو در سے ہوا گر کئی وقعی نے کہنے تھی موسوف و عاصرتا جور نے کہا آگر کئی دوست نے استمال کی ہے تو در سے ہوا گر کئی وقعی نے اپنی تھی موسوف و عاصرتا جور نے کہا آگر کئی دوست نے استمال کی ہے تو در سے ہوا گر کئی گھی الگر نے تھی رکھی تھیں رکھی جی ہیں ۔

جس نگاہ ہے دومروں کے آن پارے دیکتا ہے، کاشی ہے جس نگاہ ہے وکی ہے اپنا مرف وی اُن پارہ اس نگاہ ہے ویکتید کے لیے ڈیٹ کرنا جو بہار دوران تخییدا حباب اُنہیا ، انکے جوتے ہوئے یا کھا فہ کیاں بارتے رہتے ہیں اوراس دنگل ہی بھش تو اس آن پارے کو کھو لئے کے بجائے ایسا '' ناہے '' کر دیے ہیں کے موصوف خور بھی کیا کرتے جوں گے۔

ب یک وقت کی کہا ہیں اس کے زیر مطالعہ ہوتی ہیں، مطالعہ مشابدہ، تجربا ورموازنداس کے بتھیار ہیں، جنسی ہر وقت جے کہنا رہنا ہے۔ باریک سے باریک تکویسی اس کی نظروں سے اوجل نہیں ہوتا۔ ولیال سے ذلیل کرنا ہے۔ ہمار سے مسوو سے میں ایک جگہ '' فورو ٹوٹس'' لکھا نظر آیا تو اس پر کافی ویرفورو ٹوٹس کرنے کے بعد ڈرائنگ روم سے تھرایف لے گئے ، واپسی ہوئی تو چیر سے کی مسرت چھیا نے نہیں چھی تھی ،''ایڈ بہت! میں تین تین لفات و کی کرآیا ہوں کوئی پر بھی 'فورو ٹوٹس' موجو ٹیس جسیس شرم آئی جا ہے ایس خلطیاں کرتے جوئے۔'' ویسے شرم تو تعمیں بھی آئی جا ہے کہ اس نفظ کود کھنے کے لیے تعمیں افت کا سہارالیما پر ا۔ بات افت کی تبیل میں تھا رے معالم علی کوئی رسک تبیل ایما جا بتا۔

بنیا دی طور پر تختید کے تین دابتان ہیں، جب کہ موصوف نے ایک چو تے دبیتان کی بنار کی ہے ہے۔ "خطان کی بنار کی ہے جے "خطان کی بنار کی ہے جے "خطان کی بنار کی ہے جے "خطان کی تختید ' کہا ہے جا گئے ہے ہوئی ہے۔ اس بات سے تو جس بھی انتقاق ہے ہم نے احمال کو اس کی شخید کے بعد الوگ طبع انتقاق ہے ہم نے احمال کو اس کی شخید کے بعد الوگ طبع انتقاق ہے جا ہم نے احمال کو اس کی شخید کے بعد الوگ طبع انتقاق ہے کہ الدی تقید کے بعد الوگ طبع انتقاف ہے۔ ایک شخید کے بعد الوگ طبع انتقاف ہے۔ ایک شخید کے بعد الوگ طبع انتقاف ہے۔

سیدهی ساوی بات کوتما پھر اے ہیں بیان کرنا کہ سنے والا تکوم جائے ، فلنظ کہلاتا ہے ، تماری اس تحریف کی رویے موصوف فلنفی بھی ہیں۔ ملقہ ہو یا علقہ یا ران احباب آئے روز موصوف کے اس فن سے مستقید ہوتے ہیں۔ مصمت صنیف کی کتاب النمی فیٹر کے سینے "کی تقریب پڈیرائی میں فرطیا المصمت بہت Keen Observer ہے۔ "ابچ اورا مناکل بیاتھا کہ جوسیت کی احباب نے منا!" مصمت بہت کی۔ برورے ۔"

ا کا دی ادبیات نے بوقد مشام سے کا انعقاد کیا تو تھر کی حد جالیس بری رکھی گئی، پیا چاہ کے موصوف مجھی جالیس ہے کم کے بیس کال طائی: ''میلو! آپ کی تمرکیا ہے؟'' ''میون ۔۔۔ بیٹی آپ ایکی جالیس کے نیس ہوئے؟'' دونیوں''

"شرم آنی جائے جسیں!" "کیوں؟" "کا بھی تک جالیس کے جس بھوئے۔"

جومیو ہوتھ کہا تا آتا ہے، ویسے طبیعت ایس ہے کہومیو ڈاکٹر ہوجی جاتا تو کہلا تا پہند نہ کرتا ہ کراس کی 'سرجن' جیسی طبیعت پر'' ہومیو ڈاکٹر'' کا ساجہ لکا نیس کھا تا ۔ پھیٹر وی تو تیٹر جاتا ہے۔ اپنی خلطی مجھی تشکیم میں کرتا ۔ شاخر نہ ہوتا تو سحائی ہوتا ۔ چائے ، سگریت ، نسوا دا در تخیید پہنا ہے ، دلوں کے جد دب چا نئا ہے شامے ماہتی صوفی بھی ہو ، ویسے صوفی کوسر ف صوفی ہوتا چا ہے ۔۔۔ برکام میں یہا عناؤنٹر آئے کی کوشش کرتا ہے ۔ بھی بھا رہری شان اورا کٹرا وقاعت یہ بیٹان ما بھا الجھا اور دیا ؤ کا شکا رنظر آتا ہے۔

والبرگرائی اور کئے چگر کھٹے معین کویا و کرتا ہے۔ کمی کیکی بیٹم سے ڈرتا ہے اولاوے بیار کرتا ہے کیلن بیٹیوں کے لیے ٹا افر کاول اور بیٹے کے لیے اقد کا دہائی رکھتا ہے ۔ گھریٹ شوہرے زیا دہ ٹا اور ہاہر ٹا اورے زیادہ اقد دونا ہے موزید گھریٹ اور ب اور زان شریف من کے دبتا ہے او لیے اس پر بیار آتا ہے کہ ایسا مند پھے اور بے ٹحا کا آوئی چھے کئی ہو سکتا ہے گھر والا واور زان مرید ٹیس۔

تخلیق ہنتیدا ورشعراس کی شخصیت کے تین اوا آن ماند وسارا ضیا میاساری ضیا وجو تھے تھے۔ میں ہے۔

میا مدروشی ہاورروشی رگوں کا جمور موکن مثام بنتر نگار ہے تو کین ماقد اور محل ہمی ظلق لگا ہے تو بھی صوفی بکن استا و ہے تو کن یا روں کا یا رہ بھی اس کے رنگ ہیں۔ رگوں کی یہ بھار دیکھنی ہوتو اس ''منیا '' کوول کے پرزم (Prism) ہے کہ اور ریکھیں تو سیقرت میں یارنگ نظر آئیس کے بہل'' پرزم'' کا صاف ورخصوص زاویے پر ہونا شرط ہے۔

\*\*\*

ارون کمارچین ہندی زبان سے تنہ بنتو میشان

# بقريلي حقيقت

أس كرما المديرة تنجيزي ال بال في ألى

سلام ہر ویزے صاحب سلام وابوتی رام رام جیے گلمات کام کرنے والوں کے من سے اوا ہورے شے اور مسکر انا ہوا سے کا سلام قبول کر رہاتھا۔

و محمد الأماريك مر"

النيكودار كفتى في الحريزي كالحدار يعالى ابيت جماني جاى-

كذبارنگ نمریش! بحی تک کام شروب نیس کیا؟

" بس سرا آپ می کا تقار کرر باقعا آجی تیاری سدام کی! جلدی جائے بناؤ سر جی کے لیے املاقی (ال کریا"

نمریش خدمت کا ظهار کام کرتے ہوئے بولا۔

و دسائٹ پر انجینٹ تھا۔ ایک بہت ہز سے پلانٹ کا کام بود یا تھا۔ کام کوتسل کرنے کی تاریخ مشر رکی جا چک تھی۔ کافی تیز تی سے کام بور یا تھا۔ و دھی تھی سائٹ پر آ جانا اور سارا ون ٹوب محنت کرنا ، دو پہر کا کھانا بھی و بیں کھا ٹا اور راحد کو گھر پہنچنا ۔ اس کے کام کی رقبار سے بھی مضنین تھے۔ معالی کے لیے آنے والے آفیسرا آسے تھر اپنی سند بھی و سے بچلے تھے۔

"مرافات

رام كلى أس كى يستديده جائ الله في المراسي الم المسالية عدد كه يوع التهديد

"ارے بہد جلدی یا عالی تم نے"

روزان کی طرف أس في رام كلي توريف كى -

ا رام کلی نے اپنی برزی برزی آنکھوں چکوں کا جال گرا دیا ، جلکے سے گرون جھکائی اور تھوڑا سامسکرا دی

جيے كوئى بچا چى تحريف سى كريٹر مانا بواسكرا ويتا ہے۔

وحنر ليش تم مثين جاني شروع كرو"

يه كردووچائ كى يُعسَليان لينخالكا "تى سر"

سريش في كبادور جار كيا-

دام كى أى طرب مريني كيوني واليه كزي كي -

مَكَسرِ جِلِنے لِگا لِي بِهِ مِعت تَنِي اور ربت لا لا كرؤال رمي تنبي اور كنگر بيث بنيآ جا رہا تھا۔ وہ شروري احتامات دے كركام كروانا رہا۔

" کذبارنگ مرا<sup>96</sup>

اک جیلے تو جوان نے موزسائنگل سے اثر نے ہوئے سلام کیا۔

" كذار كا روراه كيامال ٢٠٠ آن ليت كيد؟

" فعنل ب سر وأن تحوزي دير جو كل ب يل يبل كوابو كيا وبال س بعظ ير جونا جوا أرباجول -

ورامل رائے ہے بن معاجب کے لیے چھوسامان ایماتھا۔"

الفيكيروا رتي تقصيل وشاحت دي .

" لحيك ہے ارورا صاحب! من نے تو يونكى يو جوليا تھا آپ تو تھال انگهايلييش وينے لگے جيل ۔" حسن سرور

ارورا صاحب جموز اتعليب أرمتكرا ويه

"بست ابعی آیاس"

ارورا إلى كالزي كوبك لكات وعايولا

"بال بال يوكرا ك."

ارورا جیسے بی او تک پہنچا مروز کی طرح تر ایش نے اس کی کا زی نے کراسٹینڈ سے کھڑی کی اور پھر

أس كے يتھے يتھے كرے يس طا آيا۔

"رام كلى الم سى كي ليه على الله عنا والنيس يسلم إلى لاما -"

تریش نے رام کی کو م ریا اور باس کو سے اب تک کی چیس رفت مانے لگا۔ ورجے اروراسب

-13/10/2

"الكويائے"

رام کلی جائے اور پائی لے آئی ۔ بے جائے چیلے وائی ہے انگ تھی۔ اس علی بی زیادہ اور چیلی کم منی رام کل کو الفیکے دار کی بیند کاظم تھا۔ " تُحلِک ہے، تمریق ایش ایم و کھوکیا ٹرک آرہے ہیں، گھا پالھاما پاکری آنھیں رسید وینا۔ "اور کے اِس"

مركش كيدكر جانا كيا -

رام كل جائے ليے كورى تى-

"رکودورام کل احمد با اے منانے کے لیے کہا ہے اسے لے کر کھڑے دہنے کی مزاتھوزای دی ہے۔۔۔۔الاؤ پہلے جائے ی لی لیتے ہیں۔"

ارورائے کے کروائے کا بیال آس سے اللاا ور کھکیاں لیے لگا۔

واقعی تعماری مائے کا جواب ٹیمیں رام کئی، پچھلے جتم میں نے ورتم میائے کی کسی کینٹین کی مالکن رہی ہو گی۔ وجے نے تحر ایک کی۔

رام کل نے اپنی یو گاری کی آلکموں پر چکیل گرائیں ۔ گرون کو تھوڑا جھٹلا اور تھیلتے ہوئے ملکے سے مسکراوی۔

ام رے بھی پکھ ہو لا بھی کر ، جواب دیا کر''

و بیے نے روز کی طریق اس کی حوصل افزائی کی۔ و وہمی روز کی طریق آئی انداز میں کھڑی رہی۔ واسے نی کراس نے پیالہ رکھا اور رام کی قائی بیالہ ترسے میں رکھ کر چنی گئی۔

"كياي ب---"وجيديايا-

ا اکلی خاصوش رہنے یا رہند کم ہو لئے وائی مسانونی کی جیجے ٹین جی وائی رام کلی وہری مزدور کو رقوں سے رہند مختلف تھی ۔ بہ ہز کیا بھویڈ استخدارا ور نہ مست کر وینے والے اشارے برٹر ائی جنگز ااور نہ می مرتبیا تھا گئی ورام کلی کی شخصیت ہا وقارتھی ، اس کی تمر الفار وہیں کے آس پاس ہوگی باپ بھین میں می مرتبیا تھا گھر جی مواد کے اس اورا کی بھائی کے کوئی نہ تھا ۔ تیجو سافرا وجنت کرتے تھے ۔ ریش ( بھائی ) جو کیداری کن اتھا۔ وہ ڈرانیوری بھی جانبا تھا۔ ماں گھر بر افا نے بناتی تھی اور رام کلی سائن پر کام کرتی تھی ۔ اس کی مختلف شخصیت اورا نیان واری کے گئی کو کیوری سائن کے اور اس کی سائن کے دو کار نیان کی کاف کے مواد کی کار کی سائن کے اس کی مختلف شخصیت اورا نیان واری کی خواد کی اور اس کی اور رام کلی سائن کی خواد کی دو اور کی خانے کی ڈسرواری سو ٹی تھی ۔ وہ کھی ۔ وہ کسی کام سے لیان میں کرتی تھی ۔

و جیے کا دل رام کلی پر آئیا تھا۔ عام ہوئی ہے ہت کر وہ پکھائی طریق سوچھا کہ وہ اُس کو لے کر کو ہے ، پھوٹی موٹی می رام کلی کے رضاور اِس کالمس محسوق کرے ، اُس کی موٹی مسکر اجت کا اطلاب اٹھا لے۔ لیکن رام کلی کی طرف ہے کوئی رسیائس نیمیں تھا۔ ایک رفعہ و جیے نے اُس کا ہاتھ تھا ما اور کہا ، ''جل سجھے گیا کر

12.21

لیلن را م کی آبت ہے ہاتھ چڑ اکر چی گئی گئی۔

و چے مون رہاتھ کہ تاہد الگے دن وہ کام پر ندآ نے لیکن دومر سے دن دام کی سائٹ پر موجود گی۔ تبھی ہے ووکٹکش میں رہتا '' یہ کین گڑی ہے؟ ہاں بھی ٹیش ۔۔۔۔اوریا ل بھی ٹیش ۔۔۔۔''

ووپر کاوفت تھا۔ آئی ہا حب ہے آئی ہی تھے۔ فیکے دارمائٹ سے دومرے کاموں کونکل گئے تھے اور سائٹ کا کام منظم افداز میں جل رہا تھا۔ نو ایش میں تھے۔ فیکے دارمائٹ کا کام منظم افداز میں جل رہا تھا۔ نو ایش میں سے چینا جادا اب کافی تھک کیا تھا انہیں ہوا حب فیکے دارہ مز دورہ یو حائی اور مستری ساری لیے کوا نگ انگ افداز سے ڈیٹی کرٹا پڑتا ہے۔ کین کوئی بھا حب کوئی ہوگئے وارد کا فید اور گئا ہوگئے دارہ کا فید اور کی جانے کا ڈرا در آگر کام میں فرانی تو انہیں کی جارہ بھی نم اور کی جانے کا ڈرا در آگر کام میں فرانی تو انہیں کی جارہ باتھا۔

المراس والم كل الحصيفي جائد علاا

یکو لیمے را حت پانے کے لیے نریش سامیت آفس میں داخل ہوا۔ مین میٹوکر وہ ہو را ون سب کوسٹھا آیا تھا پورے تیں دن کڑی مینت کرنے کے بعد فیکے دارے دو ہزار رو پے اُسے مطنے تھے۔ یہ اُس کی خون پیپٹا کیک کرنے کی قیمت تھی۔

"E 64"

رام کلی جائے کے ساتھ برا تھے بھی تھے۔ سریش اس وقت جائے کے ساتھ برا تھے بھی ایٹا تھا۔اس کی جائے میں چی اور جیٹی تیز ہوتی تھی۔

"رام كل مارى ما يا يعلى مما رى طرق بسطيقى بيد"

مریش نے رام کی گر ایف کی ۔ اور رام کی نے ایک وفد پھر پکوں ہے یہ گرا انداز ،
الی اور گردن کو تھوڑا جوکا کر بلکے ہے سکراوی ۔ شر ایش رام کی کا وجانا تھا۔ اُس کے جیکے نیمن تحق ، کول انداز ،
الیے لگنا کسی ران کا ری نے جیوج سے میں جنم لے لیا ہو ۔ شر ایش موقع کے بی رام کی ہے یا تی کرنے لگنا کسی ران کا ری نے جواب میں مواسے فاموشی ، جول بال یا پھر پکول کا آگھیوں پر گرنا تھا۔ نر بیش رام کی ہے اپنین رام کل کے جواب میں مواسے فاموشی ، جول بال یا پھر پکول کا آگھیوں پر گرنا تھا۔ نر بیش رام کی ہے انجیز اور فیکے وار کو بھی بوا و فیکا تھا ۔ لیمن اے بیسی طوم تھا کہ رام کی کی گھاس نیس والتی ہے۔ بی وجہ تھی کر اور کا تھا تھی کر جواب کی کو گھاس نیس والتی ہے۔ بی وجہ تھی کر اور کا تھی کو گھاس نیس کر اور کا تھی کر اور پر دھ کی گھی۔ اُس کی خواجش تھی کر اگر رام کی بال کر یہ ساتھ وہ اس کے دور پر ان کی اور پر دھ کی گھی۔ اُس کی خواجش تھی کر اگر رام کی بال کر یہ اے گا۔

شريف، نيك دل معموم اور خوب صورت \_ بميشركام عن عمر وف ريخ والى اوركم بولخ والى،

اس سے اجھا کسی کی زندگی میں ورکیا ہوتا ہے۔ لینن رام کل آو جب ٹی کی نی تھی ندیاں ، نداں۔۔۔ جائے بی کرووا ہے دوسر سے کاموں میں نگ کیا۔

فیکے دار کے سائٹ افس کے پاس اندا ناتھا۔

"إيراقي \_\_\_\_\_ إيراقي !"

" لا برائيس ہے ۔۔۔ "

اس سے میلے کشیام الل افرائے کرے میں جاتا رام کی فرایر کال کرا سے کہا۔

" کيال گئے بين؟"

"شربهامان لاتے"

أسى طرب تأريكون الدازي رام كل في في كها-

شیام ال کو طوم تھا کر تریش با ہوئیں ہے، ای لیے تو سو تع سلتے می وہ بھی رام کی سے دویا تیں ا کرنے آیا تھا۔

"رام كل ابه بيال كى بيال يا ات"

ا كبرى ما الس يجرت من موسة شيام لا ل بولا - رام كل في ايك اونايا في كالاكر أت وسدويا -

" عن كل شهر جاؤن كارام كلي ! \_ \_ تي ب ليه يكوناؤن؟" شيام لال في آوازكو يشما بنات

-WE 5.

مشيل.

وه كبرار غرر على كي-

'' الرائعة عمين كيون كوال أوال أوال أن والسائع والرائعة بنا المان المان أوال أن المان المان المان المان المان

رام کل کے کاٹوں میں آئی کے افرار تک پگلا دینے والے الفاظ پڑے لیمن آئی کے چبرے کی رنگھ تبد میل زبروٹی۔

ی کے بعد انجین ما حب پھر آئے۔ رام کلی دوزای وقت اُن کی چائے تیار کر کے کھی تھی۔ یہ بھی رام کلی کے چائے گئی کے اس کی جائے گئی لفظ زبان مام کلی کے چاہیے والوں میں سے بھے چوں کہ مہد سے اور ساکھ میں اور بھے بھی وہ ہے کہ بھی کو گئی لفظ زبان مرتبی لائے لیکن اُن کی خواہش دی کہ رام کلی سات کر وہ جائے اللہ میں کہ انگیوں کا مست کر وہ اوالم میں کریں۔

"رام كلي إلى المحلى كب جائ كى؟"

دم جي تبين إيو حي "

كياو جي إلو بيكائة إن؟ محمد عادًا"

الجينز مها حب في إله التيارين كرجه روي فابر كرفي وإي-

رام کلی نے گرون ہا؛ کر چکس جوکا لیں۔ائٹ یز ے صاحب سے بھلاوہ اپنے تھیکے دار کی شکایت کیوں کرتی۔

''' الله الله المحاركوم آیا كرو به می و جے سے كہدا دن گاتير سے پشيئيں كا تيں گے۔'' سه كهدكر الجيمين نے رام كل كا كندها تقيمتيا يا ليكن و ديغيركى ناشى كے، فاق كپ لے كراند رچلى با۔

رات کو جبرام کل ال کے پاس لوٹی تو اس کی مال سوچکی تھی لیون وام کلی کی آتھوں میں نیندلیس منتی راجین کابو، طبیکے دارتی ہنریش بابو، شیام لائل اور بہت سے چیز سے اس کے دمائی میں انجر دہے تھے۔ اُسے بھی کے الفاظ ایک ایک کر کے شنائی و سے دہے تھے۔

رام کلی جب چہونی تھی تہجی اس کی ماں جو وجو گئی ہے۔ ایکی مال کے مر پر 19 اولا 19 لی قرمدوا رق تھی اور کمریش چھوٹی کوڑی بھی تیمن تھی اس کی مال نے لوگوں کے کمر ون مزووری کی لیمن است کم چیموں سے
کیا گزارا ہوتا ، پھر سائن پر بھی کام کیا ان چیموں سے پیٹ کی روٹی تو ملتی لیمن وقت شرور سے بچی کی دوا ا سکول کی قیمن اور تیموار وقیم و کے لیے جب بھی چیموں کی شرور سے پڑتی آ سے بگناین تا ۔ اس کی مال اس وقت سکول کی قیمن اور تیمو سے پھوٹ کر روٹی تھی ۔ بھی کوئی تھیکے دار یہ بھی کاما ایک ، بھی بھی کا داوا ، بھی پولیس کا آوی ، اس قدر رچھو سے پھوٹ کر روٹی تھی ۔ بھی کوئی تھیکے دار یہ بھی کاما ایک ، بھی بھی کا دادا ، بھی پولیس کا آوی ، آمی کی مال نے کس کس کا تھم تیمن سیا ، دن پھر سب پڑھ بہد کر داست کو اپنی چی کو سینے سے لگا کر وہ پھوٹ پر تی

" بیٹے ہم سے اعظاقہ جانور میں۔ اُن کوکوئی کرا بھلائیں کہتا۔۔۔لوک کھانے کو دوروٹی تو وسیتے میں ۔۔۔ جمیل قوالیک کیک دن کی بیزی قیمت اوا کرٹی بیزتی ہے۔

رام کل سب جمحی میں اور بے جاری ہے اس کی حالت و کھ کرائی کا تکھول میں فوف اجا تا ہے ایک کی حالت و کھ کرائی کی آتھوں میں فوف اجا تا ہے ایک ٹی بات و بات ہے اور اور بیٹان ہوجاتی ۔ اُس نے خوب پڑھنے کی کوشش کی البیان سکول کی فیس ایک ٹیش و فیفارم کے جے اور اور سے گھر کے کام ان سب سے وہاڑ تہ کی اور آخویں یاس کی ایکون مال کا باتھ منائے گئی۔

ال الى يني كوبهت بنن مستعبال كريز اكرري تحى وونيس جابتي تحى كرجس طرح أعانوجا كحسونا

اللها أى طرح رام كلي كويكي سكم بالتمول أثناية عداى ليدوه أح مجماتي ربي تفي -

لیمان را م کی اوش اورت سے زیا دو کھو را رنگی ، سب دیکھ نے کو کا اول پھر کا ہوتیا تھا کسی کی بات
کا اُس پر کوئی اور نہیں ہوتا تھا اگر کسی اس کا ول و وال بھی تو و وال چیر ب کی اور تو الوں کے چیر ب
و کیھنے گئی پھر وواور زیا دوشا کی ہوجائی سات کو و مال کے ساتھ کا م س با تھ بتائی وہ تھوڑی بہت سال کی بھی سکھ
گئی ہوا س کی خوا اس کی می کے پہلے جوز کرسلائی مشین قریع لے جس سے دو گھر میں کی گیز سے بیا کر ساور باہر
کے جزاروں لوگوں کی ذہر بیلی نظروں ، شکھے جملوں اور شہد کے شخصے تیروں کا شکار ہوئے سے فی جائے گی۔
کی جزاروں لوگوں کی ذہر بیلی نظروں ، شکھے جملوں اور شہد کے شخصے تیروں کا شکار ہوئے سے فی جائے گی۔
لیمان شرورت پر نے پر جز ہے ہوئے ہی جی تھے جو جا ہے لیمن پھر بھی اس نے بارٹین مائی تھی ۔۔۔ ندمی کسی صاحب با بابو کے ساتھ کی اس نے بارٹین و مال کے ساتھ و کھر بھی تھی۔

سب نے آسے قبر ورت کے وفت ہے لینے کو کہا۔ الیمن جین سے اس چھر لی حقیقت کور واشت کرکے یو کی ہونے والی رام کی چو ک چو ک کرفتہ م رکھنی تھی۔ ایک آ دھیا رائی نے سوچا بھی کہ ہزار پانی سو قرض لے لے بعد میں اوا کروے کی نیمن قرض سے ٹی کا میا بی کو ٹی وہ ما ممل ٹیس کرنا چا ہتی تھی ما می وفت میں جیسا وا نہ کرنے کی ویہ ہے ہونے والے حشر کو یہ واشت کرنے کے لیے وہ تیار تھی ۔ ای لیے روز اندا پتا آئی فیصلہ وہراتی اورز یا و وکت ہے کا م کرتی ۔

ابھی تک رام کلی آتھوں میں فینرٹین تھی وہ آہت ہے آتھی ارزائی کلک افران انداز میں سونی مال کودیکھا،

ہمیا بھی کوئے میں سوریا تھا۔ رام کلی نے آہتی ہے جا کر اپنی گلک افرانی اور آے کھولا، ڈھیروں چھوئے

چھوٹے توسا اور سکے بھر گئے، راست کے ستائے میں وہ انھیں تبرکر کے گئے گی، پورے نوسو پیاس (۴۵۰)

روپے آس کے پاس سے سامت میں قو وہ ملائی مشین ٹریو کتی ہے ، سودوسوا گلے مہینے دے دے کہ آس کا دل

توثی سے اپنی اٹھا ۔ اگر مال اور بھیا کی فیند کھل جانے کا ڈرینہ وٹا تو وہ ٹوٹی ہے چھٹے گئی۔ آس کی آسموں میں

توثی سے اپنی اٹھا۔ اگر مال اور بھیا کی فیند کھل جانے کا ڈرینہ وٹا تو وہ ٹوٹی ہے چھٹے گئی۔ آس کی آسموں میں

توثی سے اپنی اٹھا۔ آس میں اور بھیا کی فیند کھل جانے کا ڈرینہ وٹا تو وہ ٹوٹی سے چھٹے گئی۔ آس کی آسموں میں

توثی سے آند جھلملاؤ شے ۔

ہ میں نے قورانیمیے سینے افھیں ایھی طرق سے رکھا اور جاکر ماں سے لیسٹ گئی تھوڑی می ہیر بعد رام کلی کہری فیند سوری تھی ۔ اس کے چیر سے پرسکون وکا میالی حاصل کرنے کے بعد کا احساس اور اطمینان واسم جھک رہا تھا۔

\* \* \* \* \*

#### رائے پریڈیری انگریزی ہے تاہم جس شیخ

## دنیا کی آخری رات

" تم كياكرتي الرضيين علوم بوناك بيدوناك آخري دات ب؟" . " من كياكرتي ؟ تموارا و طلب ب- يخ بين -"

" بال ويش تجيد وجول -"

" میں تیس جائتی میں نے بھی سوجائیں ، اس نے جاندی کے کافی وان کا بینڈ ل اس کی جانب موڑ تے ہوئے کہا دردو بیا لے بھر بوش پر رکھ دینے۔

اس نے کافی ڈائی۔ اس کے چیچے اطاق کے ایک جیمو نے قالین کے کلنے ہے ہر راٹین کی روثنی میں دوسمی پچیاں بلاکز کے ساتھ کھیل ری تھیں۔ شام کی ہوا میں کافی کی ڈوش کن اور ول آویز مہک شاش ہوگئی تھی۔

"ا چھا ہے کواس کے بارے میں سوچنا شرو س کروو۔"اس نے کہا۔

"التعميراس سے پچھ ايدا ويتائيس "ال كي يوي نے كيا -اس فرم بالا -

الكيك بشك دراعى شفاهية مركوبيش وي

" بائيدُ روجن ياه ينم بم بحي ثين؟"

دونتير وه ماليل

"--- B. F. 1954"

"ان ش سے پکھی تیں ۔۔" اس نے آ استی سے اپنی کافی کا لفف لینے اور اس کی کافی تبرکو محمورتے ہوئے کہا۔

" پاو پر بھی لیتے ہیں کہ جا ایسے ی ہے چیے کی کا ب کوبند کا۔"

" ين سوچي تين بجستي بول"

و المجنون اور حقیقات می بھی نیس میسرف احساس ہے جو جھے ٹوف میں جالا کر ویتا ہے اور بھی کھار میں بالک بھی خوفزا و ونیس بوتا بلکہ بہت پر سکون ۔۔۔ "اس نے از کیوں پر ایک اچنتی ہوئی نظر ڈاٹی آو لائین کی ز درروشی عربان کے تنبر سبال چک رہے تھے،اس نے اپنی آداز آجت کی اور بولا ، ایس نے تصویر بھی جھے۔ تبیل بتلا میلی اربیا روائنس پہلے بواقعا۔''

"FU"

""كيايه وبهاي خواب تقا؟"

''بان ، یمن فے Stan کو ہتایا کہ یمن نے بھی ایسا ی خواب ویکھا تھا۔ اسے ہیں مدہوئی۔
ورهنیقت وور کون تھا۔ پھر ہم نے اس کو جائے کے لیے آفس میں چہل قد می جاری رکھی۔ یہ کوئی سوچا سمجما
منصوبہ نہ تھا۔ ہم نے نہیں کیا کہ آؤٹ ہیلیں۔ ہم نے اپنی جائے سے چانا جاری رکھا اور ہر چکہ ہم نے ویکھا ک
لوگ اپنے اپنے ڈاسکوں کو قور سے و کور ہے تھے یا اپنے ہاتھوں کو یا کہ کھڑ کیوں سے باہر۔ وہ اس کو و کچو می
خیس رہے تھے ہو پکھان کی آگھوں کے سامنے تھا۔ ان میں سے پکھ سے میں نے ہاست کی اور پکھ سے دیا۔
تیس رہے تھے ہو پکھان کی آگھوں کے سامنے تھا۔ ان میں سے پکھ سے میں نے ہاست کی اور پکھ سے تھا۔ ا

" وران سب نے بھی ٹواب ریکھا تھا کیا؟"

" بان ان سب نے بھی ۔ ایک جیسا خواب ،جس میں کوئی فرق نیس ۔ "

"كياتم فواول يريقين ركت روا"

" بان البيلن بين من من كم باريش زيا دوا عمقا ويس ركها."

" ورياكب تم بوكا؟ ميرا مطلب بوتيا ...."

" المراق المراق في المراح المراق الم

ا تُحاليا ورا يك دوم كود يمين بوت بيا-

"كيايم يرق ركع بين؟" من شاكيا-

" يه حق ريح يا در يحني المراح كا معاملة ثان سبه يه مرف و دين مي جو كام نيش كريش - يمل بياني توب كيا ب كرتم ان مرتعلق إلت تك نيش كرتى - آخر كيون؟"

" في الداروب كاس كي الكه وبير ب- "ال عالها-

" ولك في ويرجيس كرونة عن بريند عدوريون حي مدرة"

اس نے سرنی میں بادیا ، 'میں کی بھی گین کہنا جا اتق ۔ بی پھیلی دات کو ہوا ہے اور دوسر ، بالازی عورتی ہی ورتی ہی ورتی ہی متعلق با تیں کر رہی تھیں ، صرف ایک دوسر ، کے ساتھ ۔۔۔ ' اس نے شام کا اخبارا تھایا اور اس کی طرف بر حادیا۔ ''جو اس میں اس کے متعلق کوئی بات میں ہے۔''

منیں، برایک جانگ ہاتی کی کیاف ورت ہے؟ 'اس نے اخبار نے ایااور میلیار کیوں کی طرف اور پھراس کی طرف و کھتے ہوئے اپنی کری کے ساتھ تیک لگائی۔

" 300 / EV"

" ووقود و قائل کا حماس کہاں ہے جس کے متعلق مائنس دان بہد و تیں کرتے ہیں؟" " جھے تیں معلوم ہم کو تا ہم جو تی تیں ہونا جا ہے جب یہ میں عفوم ہو کہ چنے یں منطق ہیں ۔ بے منطق ہیں ۔ بیا ۔ "

" يم الته يرك كالوشيل دي - كيا بمورك؟"

المنتمن اورا منتظ زیا دوا فیصی تین میدی ای کوایک مشکل تصور کرنا ہوں میں ایک علاوہ پکھ مجھی استظ خاص تین میں جبکہ دنیا کا لیک برا حصر ای طرح کی تجیب وقر رہے جن وں میں عمروف ہے۔'' اور کیاں اسپیدا طاق میں بنس رہی تھی جیسانھوں نے ان کی جانب با تحو بنا نے اوران کے بناکز کا محرید نیچ کر تمیا۔

'' میں نے ہمیشہ یقعورکیا کہ لوگ گیوں میں جی رہے ہوتے جب بھی اس طری کا دفت ہوگا۔'' ''میرا' غزاز وہے کئیس تم جیتی جی ول کے ہارے میں کراہج ہو۔۔'' '' کیاتم جانتی ہو۔ میں کمی جی گوئیس کھووں کا سوائے تھا رے اوران اڑ کیوں کے۔ میں نے مجھی مجي شرول ۽ آنو زرقيائر يون، اين الين کام يا کسي اور چيز کوا شاپيندنجين کيا سوائي تم قينون کے \_\_\_ شرکسي چيز کي کی محسور تبیل کروں گا سوائے اینے خانران کے اور شاید موسی حالات کی تبدیلی کویا شندے افی کے ایک ا گلائی کی جو گرم موسم شن ف ورکی بوتا ہے یا آرام کے حقیقت شن سیسب بہت چھوٹی چیزیں جی ہے۔ ہم یہال ياس طرع بينو مكت بيرا وراس طرع بال أر مكت بين-"

" كون كرئے كے ليماور تونس-"

'' یقیناً کی بات ہے یا گروہاں پر پکھیمونا تو ہم کرد ہے ہوئے۔ میں آنسور کرنا ہوں کہ ونیا کی تاریخ یں بیان وقعہ ہوا ہے کہ ہرا یک نے صرف بیاجانا کر بھیلی رات کے دوران و دکھیا کرنے جارے تھے ۔''ا

" من إن بول ما في سب لوك ب كما كري هي ال شام كويا أفي والي تحريفنون من" ""شويل جائيل، ريزيوسنيل، ني وي ريجيل، ناش تحيليل، بجول كوبستر برسلا وي خود بحي بستر ميسو ما کی جیے کہ جیش ہوتا ہے ۔"

"جس طرح کسی بی بر فتر کیا جاتا ہے۔۔۔۔ جیسے کہ جیش کیا جاتا ہے۔"

''جم مارے یہ ہے۔'

و وا یک کھے کے لیے بیٹر کنے اور پھر اس نے پچھا ور کائی ڈائی۔

" تم ايباتصور كيون كرتے بوكرية أن كى رات ي هي "

" کولیگی . . . "

'' کیوں ڈیش چھچلی صدی کی وس سالوں کی کوئی راست یا یا تھج صعبیا یہ پیلے کی یا وس ۔ ۔ ؟'' " شاید بیدو کیوں کہ 30 فروری 1951 مجھی بھی تیں آیا ،اور تہمی پہلے کی تاریخ میں کیون اب بیا ے اور کی باعد ہے کراس تاریخ کا مطلب کی اورنا ری ہے بہت تیا دوے کیوں کر ہووسال ہے جب چن این ولیک می چن جیسی کرماری دنیا شن ور می وجدے کربیاس کا خاتحہ ہے۔ ۔ ا

" آت را عد سمندر کے دونوں اطراف میں بمبارا ہے رائے یہ جو کر زمین کو دوبارہ مجھی ت و کھو لو تھی گھے"

" بياس مقصد كاحمد بن \_\_ كيول؟"

الم جِما " مِن فِي الله الله كيا الوكارة وشعي وحولاً "

انھوں نے احتیاط سے برتن والو نے اور صفائی کے بعد ان کور کھ دیا گیا۔8 بھیکر 30 منٹ برائز کیوں کوبستر پرسلا دیا تمیاد ورشب بخیر کابوسہ وے دیا تمیا اوران کے بستر کے ساتھ تھی تھی روشنیوں لگال کر دیا تمیا اور

ورواز ئے کو تھوڑا سا کھلا جھوڑ دیا تمیا ۔

" يُحْدِي عند بولَ ب " فاوند في إبراً ترجوع اور يكيد يكفي بوغ كباء باته على سكار ليد و وايك ليح مكليد و بال ركا-

"?\"

''' گروروازے کو برطرت سے بند کر دیا جائے یا اسے تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیا جائے تا کہ ہم ان کوئن لیس جب بھی و وہمیں یاد کس ۔''

> " من تران ہوں اگر ہے بیانے ہیں۔ اگر کسی نے ان کواس وارے میں تالا ہے۔" " منہیں ویٹیٹائیس ۔ ۔ ۔ انھوں نے ہم ہے بیری جمالقا۔"

و وہیتھ گئے اورا خبار پر سے گئے آئیں ہی یا تی کیں، پچھ دیر دیئر ہو کی موسیقی کو سنااور پھر انجینٹھی کے ساتھ اسکے کے دائیں کے ساتھ اسکے دیتے دیں بھائے دیگر کیا رواور پھر کے ساتھ اسکے دیتے دیتے دیتے دیتے انداز میں اپنی شام ساز سے تیمار دورانھوں نے دنیا کے دوسر نے ام اوگوں کے بارے میں موجا جوابے اسپے انداز میں اپنی شام گزار ہے تھے۔

"ا جماء الناس في فركاركها ماس في يوي كوكافي ويرتك بوس ويد

" جيرا جي بو، بماك (امر ع ك لي بهدا يھے بين "

" كياتم روا حا الله بو - " الله في حجا-

د منوین و شن ایسانوین ری م<sup>د د</sup>

انھوں نے اپنے گر کا چکرنگایا ،روشنیوں کالگی کیا، دروازے بند کیے اور پھر سونے کے کمرے ک جانب چلے گئے اور رامند کے کمجنی اندھیرے میں ہر ہند کھڑے ہو گئے ۔ اس نے بستر پر سے جا دریں اٹا ریں اوران کوا متباط ہے تبدکر کے ایک کری پر ڈالی دیا جس

طرت و وجيش كرني حى اور بائي سارے كورزيعي ينتيكى جا اب وتقيل وسينے .

" باور یں بہت ساف ستری وراد وہیں ۔"اس نے کیا۔

"شي بهت تعك يكي بون"

" بم دونول تمك يهم إن " والاسين بهتر شي تفس كنا ورايت من -

وم يك منت تغير وأ \_ "الل في أبا \_

اس نے اس کے انتھے کی آوازی اور ووگھر کے پہلی طرف چل گئی اور پھراے جو لتے وروازے

کی دیم آواز شانی دی۔ یک لیے بعد وہ وہ ایس آجگی ہے۔

میں نے بھی میں پانی چیل جموز دیا تھا۔ اس نے کہا: "میں فرق ٹی بند کر دی ہے۔"

اس کے متعلق بھی کی کہنا تھا تھا اور اس کو گلی بشتا پڑا۔ وہ بھی اس کے ساتھ المی میہ جانے ہوئے ہوئے کہ کہنا پڑا۔ وہ بھی اس کے ساتھ المی میہ جانے ہوئے ہوئے گئی کہ اس نے بھا وہ اس کے ساتھ المی میں اسے کے بھی کہ اس نے جو کہنا ہے میکا وہ اس کے باتھ ہا تھوں میں تھا وہ مراجز ہے ہوئے جے۔

پر سکو ان بستر پر لیٹ گئے ان کے باتھ ہا تھوں میں تھا وہ مراجز ہے ہوئے تھے۔

بیشوں میں نے ایس نے ایس کے باتھ ہا تھوں میں تھا وہ مراجز ہے ہوئے تھے۔

میں میں ہے ایس کے ایس کے باتھ ہا تھوں میں تھا وہ مراجز ہے۔ ان ان میں تھا ہے بھی ہے گہا،" بھارے۔۔ "

### کیٹ تنوین اتھریزی سے زجہ سعد بیانیش

## يجيفتاوا

همزیل اورنی ایک ایستا اور سنبوط اور معنبوط جسم کی با لک تھیں۔ سر ٹ وسپیدگال، مجورے بال جواب خاسمتری بائل جورے تنے اور پر عزم آئٹھیں۔ وومر دانہ بیت پیمن کر نمیتوں کا دور و کرنے جاتی۔ جب بھی خند بوتی تو نیلافوری اوور کوٹ مینتی اور بھی بھارتا ہے ہوئے بھی میمن کیتی۔

معزیل اور ٹی نے مجھی بھی نٹاوی کے بارے بھی نئیں سوچا تھا۔ اسے بھی کئی سے عجت نیٹ ہوئی منتی میں سال کی تر بھی اس کا ایک رشتہ آیا تھا جے محزیل اور ٹی نے بادار ووسکر اویا تھا۔ اب و و پہاس سال کی ہو باقی تھی تحریمی اس باست کا پہچٹا واقیں ہوا تھا۔

ووونیا یمی با اللی جماحی سوائے اپنے کئے موفؤ کے۔ پکھیٹی تے جواس کے کیمین میں رہے تھے اور کھیٹوں میں کام کرتے تھے۔ اس کے پاس پکھ پرندے، کائیں اور ٹچروں کی ایک جوزی تھی۔ ایک گن ( جس سے وہا زکا شکار کرتی تھی۔ ) اور پکھیندئی اعتقادات ۔۔۔۔

ایک میں کی بات ہے ممزیل اور فی زر خیال اندازی با تحدیث پر باند سے داہداری بیل کھڑی تھی کہ اس نے نتھے بھی اندازی بیل کھڑی تھی کہ اس نے نتھے بھی لیک کر گئی کی اس نے نتھے بھی لیک کر انداز بیل ای کی انداز بیل ای کی اس نے نتھے بھی لیک کر انداز بیل ای کی اس نے دل میں کوئی پر بوش اور نیز مقدمی جذبات نے طرف آرہے بھے۔ چنال چر بن بلا نے مہما ٹول کے لیے اس کے دل میں کوئی پر بوش اور نیز مقدمی جذبات نے دوراس کی قریبی بھی نیمی تھی ہے۔

توجوان خاتون کوئی پائی منت کے بعد جاریج ل کے بمراہ نمودار ہوئی۔ اس نے گوو میں جمی ایلول کو اٹھایا ہوا تھا ورا یک باتھ سے با دل نخواستانیوم کو تھسیت دی تھی ۔ جب کرم ملین اور مرسلیت مرے مریقدموں سے اس کے چیچے چی آری تھی۔

اود بل کاچیر وہرٹ جورہا تھااور آنسوی اورشدہ ہے تم سے اثر اجوا تھا۔ اس کی والد و کی شدید علالت کے باعث کیسائی جلتے ہے اسے بلا وا آیا تھا۔ اس کا شوہر نیکساس میں رہتا تھا۔ اور بل کے قزو کیساتو یہ لا کھول میل کی دوری تھی۔ والسن اسے امٹیشن پر جھوڑ نے کے لیے چھٹڑا تیار کیماس کا انتظار کردیا تھا۔

مع وراؤ كونى بات يش محريل اورنى آب كوير بوائي آف تك يمري يجول كواسينا إلى ركهنا بو

گا۔ خدا جانا ہے کہ میں ان بچوں کو آپ پر تہ چھوڑتی اگر میرے پاس کوئی اور داو ہوتی۔ انھیں قابو کر کے دکھنا اور کوئی چھوٹ نداریا۔ میں بچوں سے متعلق تخت پر بیٹان ہوں ایون بھی مگر پر نبیل ہے۔ ہو سکتا ہے میری بے چاری ماں اس کے آبے تک زند و ندر ہے۔ "می الم ماک مان نے اور اِل کو حتی طور پر اس رنجیدہ فاندان کو عجران میں مجھوڑ نے پر آباد و کیا تھا۔

اوریل نے پورٹ کے سند کھوں سے سانے میں فاخران کے جمع کوالودا کے کہا۔ پرانے سند کھوں پر سورٹ چیک رہا تھا۔ کی ہے جو دو اور اوجھل پر سورٹ چیک رہا تھا۔ کی ہے جو دو اور اوجھل قدم اضا تا ہوا سیزجیوں پر چر دو آیا تھا اور راہداری میں بلا مقصد اوجراً دھر کوم رہا تھا۔ فضا میں چولوں کی خوشکوار میک رہی ہوئی تھی اور کہا ہی سے کھیلے ہوئے کھیتوں میں سے بہتھوں کے تینے باند ہورے تھے۔

معزیل اور فی کفری بونی بچوں سے بارے میں سوی پیجا رکر ری تھی۔ اس نے تقیدی نظروں سے مرسلین کو دیکھا جو کول منول الجو ڈی کے بوجو شائز کفرا کرچل ری تھی۔ اس نے ای طری تو لتی ہوئی تکا ہوں سے مرسلیت کا جائز ولیا جوا ہے خاسوش آنسوؤں کو نیوم کی با قیانہ چنوں کے ساتھ مدقم کر ری تھی جوا ہے فم کے افران کے افرار کے لیے با آواز بندہ بھاں بھاں کر رہا تھا ۔ فورو گئر کے ان ٹھات میں محزیل اور فی فودکو جن کر ری تھی اور کو فی لائے بھیاں کا دری تھی جوفرائنس کی بھا آوری کے لیے بیساں کا درگر ہو۔

ا میں نے بچوں کو کھایا تھلائے ہے آتا تا کیا۔ اگر ممزیل اور ٹی کی فسدوا ریاں پہیں ہے شروع ہوکر سے شروع ہوکر سے میں پر ختم ہو جاتھی تو وہا آسائی حبدویر آتا ہو سکتی تھی ۔ کیوں کواس کا اندے خات ایس اچا تک پیدا شدوموں میں حال حال ہے بنو بی نمٹ مکنا تھا۔ لیمن چھو نے ہے کوئی چھو نے جا ٹوریس تھے۔ انھی مسلس تو چاور مجت ور کا رتھی ہومزیل اور لی سے مانا تو عبد تھی ۔ اور تدی اس کے لیے کوشش اور تیاری آس کے بس کا روک تھا۔

ابتدائی چند دنوں میں تو وداو دیل کے بچوں توسنجانے میں بالائق تا ہت ہوئی۔ اور ٹی کو بھلا کیا اطوم کے مرحلیت کے مطوم کے مرحلیت سے جب بھی بننداور تھکمانہ لیجے میں بات کی جاتی تو وہ کیوں رو نے لکتی تھی۔ بیمرحلیت کی مصومیت تھی ۔ اسپیموم کے بچولوں کے جنوب سے سرف ای وقت وا تنیت ہوئی جب وہ جنیل کے سادے بہند ہیر وہ بھول یوں آؤ زال یا کو یاس نے بچولوں کے نیا تاتی ذھانے اور فظام کا تحقیق و تنظیمی مطالعہ کرتا ہو۔

معمر بل اور فی آپ کو مقائے کے سلے میر سے پاس پڑھ ہے۔ "مرسلین نے اے برایا ہے وہا۔" آپ لینوم کوکری پر ہا خرد وہی ۔ جب و وہما کو تھ کنا تھا تو عما اے کری پر ہا خدد وہ تی تھی۔ "ممز بل اور فی نے جس پر نیموم کوہا خرصافقا و و کمرے شکن رکھنے وائی ایک یوزی اور آرام وہ کری تھی۔ وہ اس پر مجوالت سے مل جل سکتا تھا۔ نیموم نے موقع سے قائم وانفایا اور گرم ہوتی سے چبر شریا و تھے تھا۔ رات کو جب من بل اور فی ششار کرچ زوں کو وز ہے میں بند کر رہی تھی تو اس نے بچوں کو بستر پر اسے کے لیے کہا۔ وو کچھ نہ بچو آنے والے افراز میں اس کے سامنے کمز سدے کہ بچو نے جھو نے شب خوالی کے سفید لباس کا کیا کریں۔۔۔۔ بالی کا نب کس لیے ہے جو لا کرفرش کے وسط میں رکھا آبیا تھا۔ ممزیل اور فی نے نفحہ بھنکن زود دو توں میں بطیع ہوئے باؤی و توکر سب کو صاف سخوا کیا۔ اس بات پر مرسلین اور کی نے نیار کیا ہے کہا اس کے مطابق نیوم جموت بر نئوں کی جو فار مولا محزیل اور فی نے تیار کیا ہے کہا اس کے مطابق نیوم جموت بر نئوں کی کھانے بنا موجا کیں کے مطابق نیوم جموت بر نئوں کی کہانیاں سے مطابق میں میں ہے۔۔۔۔

" میں بتائے ویتی ہوں آئی رونی ! معز طی اور ٹی نے اپنی یا ور چن کوا حتیاد میں لیتے ہوئے اطلاع وی۔" ان بچوں سے تعلق کوئی جو سے نیا دو بعد روی اور ہر بانی کی تو تع ندر کھے ۔ ان جار بچوں کی نسبت ایک ورچن کھیتوں کوسٹیما انامیر ہے لیے نیا دوآ سمان کام ہے۔"

" بھے امید بھی نیش ہے کہ آپ ان کے تفاق پھر جان سکیس گرمز بل اور فی ایس تو بہت آسانی سے جان گئی تھی کر بہت ان کو آپ کی جان ہوں کے خیلتا دیکھا۔ آپ کو ٹیش حکوم کہ جانیوں سے خیلتا ہے جان گئی تھی کل جب ان کو آپ کی جان ہو گئی ہے گئی تھی جان کو گئی ہے گئی ہے ہو جان ہ

ممریل اورٹی کے پاسی بھینا نہ ہی اس موضوع سے متعلق اتنی چیوٹی چیوٹی ، بچھ سے بالاتر اور ان قابل رسائی مطورات تھیں اور نہ ہی وہ جائے کی توابش مرد تھی ، بھنی آئی روٹی کے پاس تھیں: جس نے اپنے واتوں میں پائی ہے پالے تصاور چینا ہے وخاک کیا تھا۔ بہر مال محریل اورٹی فوش تھی کہ مالات کے مطابق برنا وکرنے کے ایس نے اول کے بی کے کارکے کے اس نے اول کے کیا تھا۔ بہر مال محریکی کی الدات کے مطابق برنا وکرنے کے اس نے اول کے بی کے کو کر سیکھ لیے تیں۔

نیوم کی جیب چی انگیوں نے ممزین اور ٹی کو مجبور کرویا کہ و واپنا سفید اپنے ان لکا لے جو آس نے مدلا کی سے نشک پہنا۔ اسے خود کو کیوم کے تم دار پوسوں کا عاد کی بنا اپنا اجو آس کی محبت اور پر جو شی فطر معد کا اظہار سے۔ اسے اپنی سلائی کڑھائی وائی ٹو کری الماری کے اوپر سے اٹا رٹی پڑئی جو وہ شاؤو یا ور می استعمال کرتی تھے۔ اسے اپنی سلائی کڑھائی وائی ٹو کری الماری کے اوپر سے اٹا رٹی پڑئی جو وہ شاؤو یا ور می استعمال کرتی محمد کے لیے محمد کی کو سے بنی ماروم اس کی تھے اور اوھزی تھیں سے کے لیے مردم اس کی تھے اور اوھزی تھیں سے کے لیے مردم اس کی تھے ورسے دائی تھی۔

معزیل اورٹی کو کھریش ماراون کو تھی قاغار ہوں ،شریر ویٹوں اورٹوش کن آ وازوں کا عادی، تانے میں کچھون گئے۔ یہ جملی دوسری راحدیث میں می تیس ہو تمیا تھا کہ ووایلوڈی کا گداڑ وجود ساتھ لیانا کرسونے میں راحت محسوس کرتی تھی۔ اس تنمی روح کی سائنس اس کے رضاروں سے بوں تکراتی تھیں جسے کسی پرتد ہے کے برزی سے پاکھا جمل رہے ہوں۔ دومرے نافتے کے افتقام تک محز بل اور فاقعلی طور پر ان معمو لات کے ساتھے میں ڈعمل پیکی تنی اور اب بچری سے کوئی شکا بہت باتی ٹیس تھی۔

یدوہر سے بینتے کا ایج بی تفا کہ ایک شام وہ دور کھر لیوں کی جانب و بھوری تھی جہاں موریشیوں کو چارہ ڈالا جانا تفا کہ آس نے وائس کے شیلے پھٹز ہے کو مز کساکامو ڈکا تنے و یکھا۔ اور بل ایک اور سواری کے ہمراہ سیدگی اور چوکس پوکر بیٹی تھی۔ جب وہ ڈراقر یب ہو سے تو خاتو ان کائٹٹنا ٹا ہواچر واس بات کی عکا ک کر رہا تھا کہ اے گھر لوٹے کی بہت ٹوٹی ہے۔

عُراس غِيرا ملانيا ورغير متو تُع آمد نے محر مِن ورئي کوا بِک تھم کے غصاور ہے آئی میں جنٹا کر دیا۔ تمام بچوں کوا کھا کرنا تھا۔''نیوم کدھر ہے؟''ووا دھر جگج کے لیچے پھر پر اپنے جاتو کی دھار تیز کر رہا تھا۔'' مرسلین اورم سلیٹ؟''

و ووالان کے ایک کوئے میں گزیا کے کیڑے کاٹ ری تھیں۔ جہاں تک ایلوڈی کا سوال ہے وہ محریل اور ٹی کی کو و میں محفوظ تھی یا بلوڈی نے جائے پہلے نے شینے پھنز ہے کو دیجے کر توثی ہے جین ماری جواس کی مال کووا پس لے کرا آریا تھا۔

تمام ہوتی وولول مروی تمیا تھا و وسب اپنے گھر کو جا چکے تھے۔ جب وہ چلے گئے تو گھر میں کشاسنا یا چھا تھا۔ محر بل اور ٹی افسیں جاتا و کھنے کے لیے راجداری میں کھڑی ہوگئی۔ وہ زیا وہ وہر تک چھڑے کے لیے راجداری میں کھڑی ہوگئی۔ وہ زیا وہ وہر تک چھڑے کے فید کھے اسکی سفر وہ آتا ہے کی مرش روشنی اور نیلے اور مرشنی کا فہار سا کی سفر اور مرشک کی اس کی تھڑ وہ سے اور جو جو ابہت کی میں اور جو جو ابہت بھی زیا وہ دیر تک سنائی تدوے کی الیمن ایک ہو وہ کی کی کیفیت میں بچھ کی کی تیز پر شورا ور پر مسر سے آوازی اب کی ماعنوں میں کوئی ری تھی ۔

و و کمر کے خرر ایک ہم سے سالا کا م اس کا مشتقر تھا۔ پچا پنے چیچھا کی ہے تر تھی اورا واکی جھوڑ گئے۔
سے۔ وہ ایک دم می چنے وں کوئر تیب دیے علی تیں جت گئی ہم پل اور ٹی بھر کے ساتھ لگ کر چیڈ گئی۔ اس نے ست روی ہے کم سے شکل ووڑ ان جس علی شام کے تا ریک سائے ریک آئے تھے اور اس کے گرد شہائی کا جال پہیا درج نے ہم بل اور ٹی نے بازوگو گردان کے چیچھٹم کر کے اپنا سراس پر گرا لیا اور روئے گی لیسیان وہ اس طریق بلنے بلکے اور آ استی ہے تیں روزی تھی جسے تھو ان ٹواتین کرتی ہیں۔ وہ مروول کی طریق وہائی دوری تھی ہے تھو ان کرروری تھی ہے تھو ان کی ایسیان کی ایسیان وہائی کرتی ہیں۔ وہ مروول کی طریق وہائی دوری تھی ہے تھو ان کرروری تھی ہے تھو ان کی دوئی کو اندرے یا روپا رہ کردیا ہے۔ آئے ایسیان اس کی روٹی کو اندرے یا روپا رہ کردیا ہے۔ آئے ایسیان اس کی روٹی کو اندرے یا روپا رہ کردیا ہے۔ آئے ایس

## ر کاوٹو ل کے درمیان

وفت رک ما کیا تفار می نے اپنی شرعہ کی جیب سے ایک مگر بیٹ نکانی اور ساگائی۔ میں مسکواتے جو نے مسلسل اس کے چرسے کی طرف و کیمے جارہا تھا۔

'' را عے مہر پانی سگریٹ جھاوی ۔ یہاں موجود آ نسیسی دارے لیے کافی ندہو۔' اس نے کہا۔ '' کہا آ ہے آئی ٹوفز دو تیں؟' 'میں نے ہو چھا۔

" بھے اپنی زندگی بہت اور یہ جان کریس بہت و کی ہوں کہ بھودیے یس ہو ہے آلے گی و و بھی ایک ٹو العورات حدیثہ کا سے زاد کی ۔۔۔۔"

" تم كت برتيز بوا" بي ني يكت بوع مندوم يطرف موزايا-

اس کو کیکیانا و کیوکر می دل می دل می سنگرایا -

اس کی نے جارگ و کھوکر مجھے مزا آرہا تھا۔اس میں کوئی شک تیں کہ بیری کمینگی تھی۔۔ جو پکھ بھی بورہا تھا۔ میں اس سے توش تھا۔ تا بہاس کے شانوں پرگرتی ہوئی تو بصورت زلنوں کو و کھوکر میں نے اپنی مگریٹ بجھادی۔ ام بے تو تم خوش ہونا؟''

اس نے کوئی جواب نہ دیا اور پکھ دریا تک فاصوش می رمی ۔ اس نے اپنے دی بیک سے دومال تکالا اور اپنی جیڑا تی سے پیپند معاف کیا۔

" وو کہا تھیں گے؟ میراتو وم گھٹ رہا ہے۔ ایک وفعہ تھنی کا بٹن وہاؤ۔ برائے مہر ہائی ایک وفعہ اورکوشش کرویہ"

'' لحیک ہے میں کوشش کرتا ہوں ، اگر چہ جب سے پہلفٹ قراب ہوئی ہے میں کئی مرتبہ کوشش کرچکا ہوں۔ میں سفے زور سے اپتاہا تھ دروا ز سے ہمیارا پھر کوئی فائد دنیں۔''

''کیا اب بنی مرجاؤں گی؟ آن می بنی سون ری تھی کر آن کا دن میرے لیے انجائیں ہے۔ گریش سوچی تھی کرمیری موجہ شایر کسی مختلف اندازیس ہو۔۔۔کسی ڈٹرلدیش۔۔کسی کا دحاوثہ میں۔ بنی نے کہا سوچا بھی ٹیش تھا کرمیری موجہ ہم کھنے ہے ہوگی اور پیاک میں اپنے تعمل ہوش دحیاس میں

موت كور گلے لكاؤن كى \_''

" كياتم افسر وويو؟"

" لَا كِيا يَصْحُونُ مِنا فِي بِينَ " مِن فِي الصَّحْ وَوَ الْبِي كُونَ لِيا اللهِ عَلَا اللهِ كِيا-

"ميرا خيال ب كشمين الى نيكيان منى جاسين -"

الي كيولي؟"

" كيون كرتم جوان بيو، فويصورت بواورد كيمني من فوش حال لكي بوك

"الهاتم الي و ترك التولي الموالية"

" إلى بيدائش سے لے آرات تك بي زندگي جماس سيدرلطف ون كوئي تيس آيا۔"

" تم تورز ع جيد واشان جو التول عن قواكل كا تعت جو"

ے إعد كرون كاسا ب بيرو كيمورير التحاب كا جو تايا - "

و المحماري ان باتول سے جھے توف آتا ہے جم تو كيدر ہے بوك الم مرتے جارہے جي ۔ شراق مرنا البيس ما بتق ! "

مجدار فاموشي راتي سے۔

المماريدي يهيين الماس في جماء

"تم يهال كام كرت يو؟"

" میں اس عارہ کا لفت آپیا ، اول ۔ کیاتم نے میرے کیزے تیں و کیمیے محرتم کیا کرتی ہو؟ یہاں کیوں آئی ہو؟"

" يس كام سے تفك بكل بول اور چينيوں پر بيرپ جانے والے قاطے يس شركك بونا جا بتى

دول**ي** ش<sup>44</sup>

" مدأوا سيافول ..."

"كيام زاق ازار عيوا"

ورنيس \_عربيموره عال فرو\_\_\_ جي سالس لين سيمشكل بوري ہے۔" من بيزيزالا \_

م وريم اتو دم كهن تيا ہے ۔۔۔"

اس نے ابنا دی بھے زیمن پر گرا ایا اور والارے فیک لکا دی۔ اس نے شیئے میں اس کے زرو

ی تے چرے کا تھی دیکھائی کے استھیر بہیت بہدر باتھا۔ وورون کی۔

میں نے اس کو حصلہ دینے کی کوشش کی۔ اپنایا تھ یہ حاکماس کے کلاحوں کو تھپ تھیایا۔ میں نے جوش جذبات میں اس کے چیز سے کواسینے ہاتھوں میں اس زور سے تقاما کہ ایک بلیجے کے لیے جھے لگا کہ میری انگیوں کے نگان اس کے رضار پر ڈکڑ جا کیں۔

مارے درمیان مل فاموش فی۔

شراقو تنظر بہا روری پڑا۔۔۔۔ اس کے بارے بھی موٹ کریا شامے بیا تسویمرے اپنے لیے تھے۔ بھی نے پھرے بہت کی اورای سے ہوچھا،''تمحا رانا م کیا ہے؟'' ''بہنان ۔''

" بيا لَكَابِ جِيهِ ماري دنيا كاور أمماري أنحول بي من آياب "

"ا ورساری ونیا کا کو کھا پڑتاتھا ری آتھوں سے عیا ک ہے۔"

اس نے بس بر کہائی تھا کہ لفت نے حرکت کرنا شروع کردی۔

> "رائے میر بانی۔ بانچ یں منزل۔۔۔ جلدی کریں!" اس نے مشکل ہے کیا۔ اس کا ابی تھ کما ترق ۔

> > \* \* \* \* \*

ایمنی ڈکنسن اتھریزی ہے ترجہ نامید ورک

غيراتهم

بین آو نجیر محروف ہوں ، اورتم؟

کیا تمھاری بھی کوئی اہمیت نبیس ہے؟

گیر تو ہم ایک جیسے ہوئے

ایک جوڑے کے مائند!

یر رازعیاں مت کنا

ور نہ شہیم ہوجائے گی!

ناموری کی خاطر خود نمائی

اور عام ہونا بھی

اور عام ہونا بھی

گیتا تکلیف دہ ہے

ایپ ہونے کا احساس دلانا
مسلسل اپنائی نام نزانا!

امرتاریتم خابی سازید: افتر رضاملیمی

### ايك خط

یادوں میں تیری رات کا ہر بل گزار کے جاگی ہوں آج سات بیشیں أساد کے

یہ رات، رحمتوں کی برخی جوئی گھٹا جس نے کیے جیں سارے می بیاں تڑے وفا

یوں دار پنچیوں کی اڑی، جوں تیرا خیال آئی ہے اب مبک بھی زی سائس کی مثال

جس سمت ریکھتی ہوں اندھیرا ہے سر بہ سر حتی کہ تیرا خواب بھی آنا نہیں نظر

مر آن تیری یاد ش بول مجو نفد خوال حرال بول ایک گیت بھی پینچا تیم وہال شد تات تات کا

### ڈا کٹر اللہ دا دیوجیو سندی ہے زی<sub>ر ج</sub>محدر **نق** مغیری

## ادب اورنفسيات

اوب کویس عدیک آرت سجما کیا ہے، اس حدیک نفسیات کا اس میں ہزا وال ہے۔ آرٹ انبان کے ذہن کی پیدائش ہے۔ اور انبائی فریس ایک نفسیاتی معاملہ ہے۔ یک سب ہے کہ نفسیات کے عالم نفسیات کے مطالعہ کے لیے تح مروقتر میر کو بنیا دیتا ہے ہیں اورا دب کے عالم علم ویٹ کا سیارا لیتے ہیں اوران کے اصول کام میں لاتے ہیں۔

لکھنٹی تھر کے سے لے کر تکھنے کی فارم میٹی نئر یا تھم لکھنے کے مقاصد ٹن کروا دا درا فلہا دی خاص اور
اہم طریعے اسٹا کی اورائی طری کی دوسر کہا تو اس بھی تکفی کا دفلسیات کے تقایضے ہے دے کرتا ہے ۔شھر الہا می
جو یا کوشش ووٹوں حالتوں میں دہائے متاثر ہوتا ہے ۔ کیوں کو گھنس ایک می کا دخان ہے جس میں شعر جیسی چنے
مین کر تیا رہوتی ہے ۔شعرفتائی ہو یا تحکیق دہائے کا وجود اور اس کی تحکیقی بناوے می اسے بنا سکتا ہے ۔ اس طری ح اوب کے گوا کوں موالات اور معاملات میں دہائے اس کی مشیق قوت اور اس کا تحقیمی قرصانی ہے وی چنے یں
ویس ۔ جن کوندم اٹھا نا ہے اور ہند و بست کرتا ہے ۔ اپند ایستر طریقے سے مشاہدہ کیا جا مسئل ہے اور اسطوسے لے
میں ۔ جن کوندم اٹھا نا ہے اور ہند و بست کرتا ہے ۔ اپند ایستر طریقے سے مشاہدہ کیا جا سے ادار اسطوسے لے
مرات تک نفلے ہے جو کہ انسان کے موری کے طریقوں سے تعلق رکھتی ہے وہی اوپ کے موالات کے جواب

آرے کے سلے شرافسیات کے ظم کی مدالینے سے جوٹواند حاصل ہوتے ہیں وہ ورق بل ہیں:

المسانی کارنا ہے کا علم جمیں ایک تبان اورا پنے اتفاظ میں کرتا ہے جس سے ہم اوب جمیدی کسی بھی تلیق النائی کارنا ہے جس سے ہم اوب جمیدی کسی بھی تلیق النائی کارنا ہے کو تباری او بی اور تنظیمی نوان کر سکتے جی سالی طری ہماری او بی اور تنظیمی نوان کو اور تنظیمی نوان و بی اور تنظیمی نوان کی خوام دی کر است ہوتی ہے ہوئی اور تنظیمی کو تبوی کے وم احد کر کر است ہوتی ہے۔

ورست ہوتی ہے یہ اور اس ال کی تی ہے کہ ہم اس کی مدارے اوب جیسا از ک وقیس موضوع پر جمت و م احد کر کر است ہوتی ہے۔

ا۔ انسیات کے طریق اوراس کے اصول میں اور بیا تا امری واقی زندگی کو تھے میں باسے مددکار البت ہوتے میں۔ ای طرح ہم کمی بھی اورب یا شامر کی تھیں کو بڑو تی جود کتے میں۔ انسانی تھیں جا ہے وہ ڈرامد ہو یا تھم واقسا نہ ہو یا مشمون میں انسان کے اندر کی کہائی کا کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے۔ اورب اورشاعر بھی ا ہے ذاتی تج بے سے لکھتے ہیں عام اشان بھی اپنی زندگی کی خود ٹوشٹ سنانا ہے اورائی طرح ہم او یب کی ذاتی زندگی فکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ذاتی خیالات ویش طریق اور وسیلہ علوم کرتے ہیں۔ اورائی طرح اے تنکیق کو بہتر طریقے سے بچھ بہتے ہیں۔

اس می کی تعاریرا دیب اور اکساریوں کے لیے بدی وہی کا باعث بن کی تھیں۔ اس وقت بھی مجما کیا تھا کہ فرائیڈ کی تھیں ہے آرے کے طریقوں کو بھٹے میں بدی مدول بھی ہے۔ اس طری فائلا المعاوری مقاصد Unconcious Intentions کو بھٹے کی کوشش شروع ہوگئی اور تھو داتی کر داروں لائیں مقاصد Fictious Characters کی اور نے مطالع المایا گیا۔ اس وقت فرانس کے اوب میں الوقی نظر یہ المحالی ہے۔ اس موجہ کی المحالی کی اور ہے۔ کہ ان کہ نظر یہ المحالی المحالی کی اس کے اوب کے ان کہ نواز کی موجہ کی المحالی کی اور ہے کہ ان کی اور ہے کہ المحالی کی اس کی اور ہے کہ ان کی موجہ کی المحالی کی اس کی اور ہے۔ کہ المحالی کی اس کی اس کی اس کی موجہ کی اور کی تعاریف کی تعاریف کی اور المحالی کی اس کی اس کی اور کی اور کی اور المحالی کی اس دور میں ایک طوبات وہی جس سے انسان کی اس بھوری کے باحل کو آ سانی ہے خرائیز نے اس دفت کہا تھا اور انسان و ٹی گیش ہے جب اور کی جانسان و ٹی گیش ہے جب اس دفت کہا تھا کہ انسان و ٹی گیش ہے جب اس کی جانس کی جوارا دی خوار این نے اس دفت کہا تھا کر انسان و ٹی گیش ہے جب جانسان کی اس کی خوار ان کی خوار انسان و ٹی گیش ہے جب جانس کی جانس کی جوار ان کی خوار انسان و ٹی گیش ہے۔ خوار اور خوار انسان و ٹی گیش ہے جب جانس کی خوار ان کی کروار کی جوار ان کی خوار انسان و ٹی گیش ہے۔ خوار اور خوار انسان و ٹی گیش ہے جب جانس کی خوار ان کی کروار کی جوار ان کی خوار انسان و ٹی گیش ہے۔ خوار انسان و ٹی گیش ہے جب جانسان کی کروار کی جوار انسان کو خوار انسان کو خوار ان کی کروار کی لور کی جوار ان کی خوار ان کی کروار کی جوار ان کی خوار ان کی کروار کی کروار کی جوار ان کی خوار ان کی کروار کی جوار ان کی کروار کی خوار ان کی کروار کی کروار کی جوار ان کی کروار کی کروار کی خوار انسان کو کروار کی کروار کی کروار کی جوار ان کی کروار کی خوار کی خوار کروار کی خوار کروار کروار کی کروار کی خوار کروار کی کروار کی کروار کی کروار کی خوار کروار کی کروار کی کروار کی کروار کی کروار کی کروار کی کروار کروار کی کروار کی کروار کروار کی کروار کروار کی کروار کی کروار کی کروار کی کروار کی کروار کی کروار کروار کروار کروار کی کروار کروار

اور مات کی طاقتوں کے سامنے بے بس ور لاجار ہے۔

ایسے ماحول میں نفسیات کی جمین نے بھی بات آسان کردی کے انسان اپنی انایا اندر میں جمیع ہوئے را زوں کے اظہار کے لیے جمیور ہے۔ اسی طرح فرائیڈ کے نظریات کے مطابق اس کی بنائی ہوئی اسطال صاحب کی روشنی میں کئی بھی اونی تخلیق مثلاً فرادر مافسا ندما ول یا تھم وغیر و میں جما کی کرد کیجھے ہے اس میں جیٹی کیے گئے انسانی معاملات کودا ضح نموٹے ہے سمجھا جا سکتاہے۔

ائیل حالت میں خور بخو وطبیعت اکل تھی کہ اویب یافتا ومزید بھٹ کے لیے تفسیات کی مدولیں۔ اوبا نے ایک کوششیں شروع کیس تو او خود پر با و چیک انسان کے ماضی کی تا رہ تن کی کھوا ہم روابات کو لگا۔ شروع شروع میں آتے ۔ اس وقت امریک میں ایج ریکن کلجوا مقبول تھا اور انگلینند میں طوفان کی ترویس آتے ۔ اس وقت امریک میں ایج ریکن کلجوا مقبول تھا اور انگلینند میں وکتوریائی دور کے نظر یا مصابیم سمجھے جا ہے جے ۔

جدید بیتھیاروں نے سب سے پہلے ان نظریا ہے پروار کیا جس میں ان بخیرگی میں ان بخیاتی سخیرگی میں High میں کے خیال سے Seriousness موجودتی ۔ اگر چہمست علم اور مزحد بیسے وسف Vitues نفسیاتی اصولوں کے خیال سے انسان کے جبر کی حالت میں رہنے کے لیے تیم محت مزیدا ظہار Expressions نفسیاتی میں رہنے کے لیے تیم محت مزیدا ظہار Cohealthly Expressions بیسے با یہ ہو گئے تھے تو چرا انکا دار کی حقیقت کا کوئی بھی وجود دا ہے کریا مشکل کا م تھا ۔ بھی سرب تھا کرا شرافت اور مصمت میں دوساف کرا زئی ججھے اور وہ کئے گئے کہ جو بھی آ وئی ان اوساف کرا زئی ججھے جس وہ جاتل جہر یا بھی وہود کی میں دیکھیں دور جاتل جہر یا بھی وہود کی میں دیکھیں دیکھیں دور جاتا ہیں۔ انہ جو کہ ان اوساف کرا زئی ججھے جس وہ جاتا ہیں یا بھی وہان ہو جو کرا ممل حقیقت کوئیس دیکھیں ۔

اس طریٰ کی ایک بن کی گوشش بور نے Bourne نے بھی کی تھی۔ (۳) جس نے اس تفسیا ہے کی مددے پڑا افت اور مصمرت کے تصورات کی از فریا جامد ہونے کوفیے جھٹی ٹابت کیا تھا۔

ادب اور تقید کے بارے شی نفسیات سے مدو کینے والا کام تمایاں طور پر 1919 سے شروع ہوا ہے۔ جب کیزا ڈ آ مگنی Conrodaiken کی کتاب شاکتے ہوئی۔ (۵) مزید کام ڈیل Floyddell اور کس السنس Max Eastastman اہری گزن The Mass کس کیا۔ جس کا دوائد یا تھا۔ جب کہ سے اسٹ کیا۔ جس کا دوائد یا تھا۔ جب کہ سے مساحیان عاجیات کے باتھے کے بازود تا تی تھے۔ اور وہ تا تی قدروں کی جانب نیا دوجھ کا ذریحے تھے۔ کیٹن تب بھی انہوں اسٹرن تا اور عام کرنے تھی بڑا کا م کیا ہے۔

ا نگایند یس را برت آر این Robert Greves کا داید را آنوری Rivers کا نظرید بر تقارت و Conflict of Un Concious Personalities کا آخران آنوری ساحب نے الله الله و الله تعدید کا آخران آنوری ساحب نے الله الله و الله تعدید کی آخران آنوری کی کا ایستان کا آخران آنوری کی الله الله الله و الله تعدید کی آخران کا گوزان کا کا آخران کا گوزان کا کا آخران کا کا آخران کا کا گوزان کا کا کا گوزان کا کا

ای طریق او ب کے میدان کر انسا ہے کے معول تین نمو نے کے تحق درگارہا ہے جو کے انسان کو کروٹی کر سے جی :

الے مشہور محق اور عالم آئی۔ اے درج رڈ L.A. Richards کا خیال ہے کہ نفیا ہے ہمیں موزوں اسلط میں آئی ہے اور ہم اس کی ہدر سے او ہے کی تحقیق آؤ تو سکا مطالعہ کر بچنے جی درج ؤزنے اس سلط میں آئی کہ جو اور ہم اس کی ہدر سے او ہے کی تحقیق آؤ تو سکا مطالعہ کر بچنے جی درج و ززند اسلط میں آئی کہ ہے کہ جو کہ معالیاتی تج ہے ہے جو مشاہد ہو کہ کے اور بی تعلق کی اور ووؤ کا مطالعہ کر بچنے ہیں درج و ززاد گذری اور ووؤ کا مطالعہ کی ایک کے بینج ہے کئے مخاصر سے ال کر ہما ہے جس میں دی کے اور اور وؤ کا اور ووؤ کا اور ووؤ کا اور بینی کی اور ووؤ کا اور ووؤ کا اور ووؤ کی اور ووؤ کا اور ووؤ کی کی اور ووؤ کی اور ووؤ کی کی اور ووؤ کی اور ووؤ کی کی اور ووؤ کر اور ووؤ کی کی دور ووؤ کی کی کی

کرتے ہیں۔ای طریعے سے مصنفیں کی ذاتی زندگی کا مطالعہ کرنے سے تنظیق شدہ آرے کو بھو سکتے ہیں اور اس کھکش کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں جو کہ مصنف کو کسی آرے کا شاہرکا رتھیش کرنے کے لیے تیار کرے گا۔

ا و بی تقید کا پیشر بین جمیس متاتا ہے کہ آرمند اور آرشت کے درمیان جورشتہ ہے جیسا کہ بیارا ور خواج کے درمیان جوتا ہے اس بارے میں اکثر ویشتہ الارٹیس کی رائے حوالہ کے طور پر کام میں لائی جاتی ہے۔جس نے کہا کی مصنف جولکھتا ہے تو جیسا کہ اپنی بیاری کانفر پر گرا تا ہے۔''

اس خیال کے مطابق مختید نگارا دنی شایرکارکا تجویداس طرح کرتا ہے کہ جو کہ وہ پہلے پہل بیاری کی ان است کو بلاد ہ ک ملا بات Symtoms کی جانی پرتال کرتا ہے پھر ایک بیک مالا مت کو بلاد ہ کر کے لاشعوری مجبور ہوں کے اس ماحول کا مطالعہ کرتا ہے جس کی نشانیاں مصنف پٹی تھا رہر بھل چھوڑتا ہے جو کہ مصنف کا ماحول انھیں مناتا ہے۔

اس نیال کووٹ Wilson نے اپنے مضمون The wound and the bow ہیں لایا ہے۔ ان کے نیال کے مطابق ہم مصنف کے ذائی مسائل اور ان کے ذائی مالات بھے کر پھر ان کی تخلیق کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس طرق تخلیق کا رکی تھا رہے میں تائے ہوئے Trends کیا ہم ہوجائے ہیں۔

۳۔ تیسرائمو بیس میں نفسیات تاری مداکرتی ہے۔ وویہ ہے جس کولیوں Lucus. L.F نے اپنی جو کا ہے۔ اس کی کروار ساتے ہیں جو کی ہوار ساتے ہیں جو کی ہوار ساتے ہیں جو کی کروار ساتے ہیں جو کی کروار والے ہیں کی کروار والے کی کروار والے کی کروار والے کا مطالعہ کرتے کہ کی اور آئیں میں کرکھاتے ہیں۔ اس طری کے کروار والی کا مطالعہ کرتے وقت تقید تکار کا کا مفسیات کے اس ماہر جیسا ہوتا ہے جو کر تھے الشعور سے بیاری کے محل کے ووقت کا میں ماہر جیسا ہوتا ہے جو کر تھے الشعور سے بیاری کے محل کے ووقت کی اس کے والے اپنے ہیں۔

ای ملیط میں یوا کام ڈاکٹر ہوئی Dr. Jones نے کیا ہے۔ جوئی جملیت کا مطالہ کرتے ہیں،
دکھایا ہے کہ وہ کوئی تقبیاتی و جوہا ہے تھیں جس کی وید ہے جملیت اپنیا ہے کا انتظام لینے میں تا نئے کرتا رہا اور یہ
وجوہا ہے وی وجوہا ہے ہیں جن کوفرائیڈ کی جمین کے بغیر طوم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس میم کا ایک مطالعہ میں
اوا کیکس Edna Kenton کے مضمون (ک) میں بھی مثالے۔ جس میں نہوں نے بہتری تی جس کے آ دے
ریکھ کی ہے۔

ا دب کے نشیاتی تغییر کے نظر ہے پر جو تغییر ہوئی ہے وہ وہ نمونے کی ہے۔ اول برکہا آلیا ہے کہ تفییا تی ہے۔ اس سالت میں محتق ایک عام نیم نظر ہے کو مزید عام فیم بنلیا آلیا ہے۔ اس مالت میں محتق ایک عام نیم نظر ہے کو مزید عام فیم بنلیا آلیا ہے۔ اس مالت کی وابعث نی وابعث نی وابعث کے اس دور ہے ہے جب نفسیاتی طریع ابھی تک سنتے ہے اور انفسیاتی علی سنتے سنتے ہے اور انفسیاتی تقدید نگار یور کی طرح سے اوب کے فتا وابس کے فتا و

ووہرا اس سلسلے میں ۔ رائے وکھائی گئی ہے کہ آرٹ کی تخلیق ٹوا۔ کی طرح نہیں ہے اور کوئی بھی آرشت اس لیے نبی لکھتا کہ وہ بیارے۔ اس رائے میں یہ کہا گیا ہے کہ آرشت ایک تفقی خالق کی طرق اپنی تخلیقات کوایتے وَ بِن کے ضابعے میں رکھتا ہے۔ ای کے برنکس ٹواپ کی حالت میں اٹسان ہے بس ہوتا ہے۔ ۔ اِست بھی جیب ہے کہ اگر'' فنکار بنار'' کوئی تحکیق دے سکتا ہے تو فنکار محت مزد کے تصور کو کیسے محکر ایا جا سکتا ے اورو و کے کیا جا سکتا ہے کہ ہرو و تکلیق ذہن کی کسی نے کسی بناری (Abnormal State Of Mind) کا ی تنبوے یورے دیکھا جائے و معلوم ہوگا کہ اس حتم کی تنبید میں جس طرح کے موالات اٹھائے گئے ہیں ان کی بنیا دسائنس سوی برنیس سے ۔ ایک عام نیم یات کومز مے عام نیم بنانے والا جوائر ام نفسیاتی سختید کے ماہرین برلکالی کیا ہے اس می کروری میں ہے کافسیائی تختید می تو خود تختید کے بند اور علم کومز مدسائنسی اور اصولی بنایا تمیاے اوراس طری ہے تو خورتفید مزید فی اور تھنیکی بن گئے ہے۔ نفسیاتی تھمیل کے بعد اب یمکن بی جمیں سے کہ ہر ایک لکھنے والا تختید نگار بھی ہو سکے سات تو اور کے وسیقی مطالع کے ساتھ ساتھ الا تختید نگار بھی وسن مطالعه کردائ ہے کا اس لیے تمام لوگ مجے اور محت مندا دے کے ساتھ ساتھ تقید بھی کرسکیں مے اور پہنتید بھی انجبانی طور پرقنی انداز میں ہوگی۔ ووسر ہے تہر پر انز ام کی حالت میں تو نفسیات کے بھی اصولوں کو خیال میں جھی نہیں لایا تمیا ہے۔نفسیا تی تقید میں اس طرت نہیں کہا جاتا ہے کہ جرا یک آ دی بیارے اور ہرا یک اویب عالم وفاصل ورثنا مرخواب ويجتناب ما ورخواب ي وتحرير عن لايا جانا سے انسياس كے ماہرين كي ورياضت یہ ہے کرانیا ن ایک ماحول کا ایک جز ہے۔ سوئ اورارا دے یا شعورا ور ناشعور کا عمل ان کی تخلیق نیس ہے ہی عمل تو خودشام یا اورب کو پیدا کر ہے ہیں اس لیے شام یا اورب فقط میں کرسکتا ہے جو پکھو وسوچتا ہے۔ ای العاج الدياك الدائر في الدائر على كيات "جوسوع كاوي كيكا شام اوركيابات كيكا-" (تور) حقیقت بھی کی ہے کرانیا ہ اپنی سوئی کافٹائ سے اور سوئی پھر سابی ماحول اور سابی تصورات Concepts کے ان رائل ہے۔ ای لیے آرے بوہی تھی ہے اور جو دل کا منگوں آردووں سے بیدا ہوتا ہے ووائن میٹیت شراق منفر وزالدا و تخلیق سے مگر خالق کے خیال سے و و پکھ حالا عداد ریکھ مجور ہوں کا متبجہ سے اس لياس طرق كبنا كرنفسياتى تقيد عى المان كى بنيا دى ملاجئون كالتكاركيا تمياس غلط بي فضياتى تقيد كے خیال سے تو دین کے بین کی جے سے کی اضال کی بنیا دی ملاحیت تکر افسیاتی تختید کی بین کی دریافت ہے ہے کہ انسان کی بنیادی ملاحیت کوئی منفرد یا علیحد و مل تبین ہے۔ واقو انسان کے ماحول اور تات کی مشتر کارکردگی کا ا کے جزے اس کی طرح نفسیاتی تقییر کے صول اوب کے تاتی مقصد اور ان کی افاویت کا خووزیا وہ قائل ہیں۔ ماشی قریب می اس نی بات پر زیاده زور دیا گیا ہے کہ وہ لاشعور جوادب کی بنیادے، انفرادی

#### حواثى

- "Three Contributions to the Theory of Sex" 1910 and "The Interpretation of Dreams" 1912.
- 2. "Hamlet and Oedipus" 1949.
- "Freudianism and the Literary Mind" 1945.
- 4. "The Puriton's will to Power" Seven Arts. April 1917.
- "Skepticism-Notes on Contermpray Poetry" 1919.
- "Reason and Romanticism" 1926.
- "Edna Kenton's Essay, 1924, Adopted by Gerad Wilson in a Case Book on Henry Tames" 1960.
- 8. Wilbur Scott "Five Approches of Literary Criticism" 1962, P.73.



## گوجری مرثید:ایک جائزه

موجری مرشدی تاریخ کافی پرانی ہے اردوا پی تاریخ کے ابتدائی دور میں مجرات کا مولدو مسکن جوئے کی بنا پر مجری اردو پا برلئی مجرات کیلائی تھی ان دنوں پیشلہ یہ ایسی دا دنی مرکز تھا جہاں شامی سر پر تی میں شعر دا دہ کی تفلیس بجی تھیں۔ جہاں سے دوسری اصناف کی طرب مرشیہ بھی سفتے کو ماتا تھا۔ جموں و تشمیر میں بولی جائے دائی کوجری کے ذائد ہے بھی مجری اردو سے ملتے جیں۔ ملک کے نام در دانشور محقق ڈا کھر جسل جالی تا ریخ ادے اردو میں تفصیح جیں:

'' كرات من لدى كم اردوك بوهمون سات بن ان من يا تو صوفيات كرام كم المؤلفات بين بن سائد الدونون بي يا تو صوفيات كرام كم المؤلفات بين جن سائل ذمات كي عام بول جال كي زبان كالنداز وجونا بي يا بجر شام بي كم ورثا وبا بحن وقاضي محمود وربائي مثاوتي جوگام وهن اور توب محمد بين بيش كم يوك مراح المرتب المرت

یہ وہا آئی ہے جو اللہ اللہ رہا ہے جو اللہ ہے گہری اردواور جس وسمیہ میں ہوئی جانے وائی کو جری میں نظر آئی ہے۔

اس کا اظہار بھا ہور کے جلیل الفقد رفا نوا و کے مرخیل عفر سے بیر اس جی خس العشائی سے لے کرجوں وکشمیر
کے مام ورصوفی حضر سے میان جید اللہ الا روئی کے ملفوظات اور شام بی میں بیکساں نظر آئی ہے۔ اول الذکر
انجول بابا نے اردوامولوی عبد آئی اپنے مبد کے بہت یہ سے کالی شی اور شہور صاحب مرفان ہے جس کے جیے
شاہ بربان اللہ ین جائم اور ہوتے ایس اللہ ین افلی نے اپنی شام کی کو تخرید انداز میں کی کری کہا ہے جب کہ وقر
الذکر نے جس و سمیہ میں روحائی قدروں کی آبیاری میں ایم کروارا وائیا۔ جبان ان کی ورگاہ کے بھاد واقیات
حضر سے میاں نظام اللہ ین الاروئی نے ایک یہ سے دبیتان کی بنیا ورکھی۔ جس سے اٹل علم کی یہ کی قدرا ووابست
بوئی حضر سے میں العشائی کی طریق آب کے کہا تواورے میں شام وں اورا وربول کی کی بیتی۔

کوچری مرشد کے بارے میں مام ور محقق اور وانٹور ڈاکٹر ریٹی اٹٹم جدید کوچری کی ٹاری کے تیسرے سے میں قدیم وجدید کوچری مرشد کا جائز ولیتے ہوئے گئے ہیں: ''گوچری اوپ میں مرشید کی روایت کافی تو انا ہے۔ اس زبان کے ابتدائی دور کے شعر ان کے ابتدائی دور کے شعر ان کے ابتدائی دور کے شعر ان کے بال مرتبی ساتھ ہیں جن میں واقعات کر بلا اور تعفر سنا مام تسمین اوران کے جان نگار مراقبیوں کی قرباندوں کو یوزی ولسوزی اور تحقید سنا سے بیان کیا ہے۔'' میں نگار مراقبیوں کی قرباندوں کو یوزی ولسوزی اور تحقید سنا سے بیان کیا ہے۔'' کم کی اردو میں مرشیکی روایت کا ثبوت عادل شامی مبد کے نام در مرشیہ کو شام مرشامی کا دو مرشیہ سے بیان کیا ہے۔'' سے جمل کا حوالہ ڈو کر تجمیل جانی نے تاریخ اور اور کے شنجہ 2329س دیا ہے۔ جمل کے بول جی :

> جي فراتول موريو دستا اندهيارا يا حسين قرة العين تبي كا تما بيادا يا حسين آيا چندر يوبب طخ كي سب جدا بوا يو شور مر عشو د كا محر محر ندا بوا

تهوزيلا حظفراسية:

ہ م ورمحق پر وضر محد نذر مسكين بابائے كوترى را مانسل حسين كى مر شدقارى كا جائز وليے ہوئے

الکے زیا:

را با صاحب کے فاتدان کو 1965 میں را جوری میں سائی کریا کی طرح کے واقد سے گڑ ما چا اضمیں بیا ایس افراد کی قربانی دین ہے ہیں میں چو سالہ جھنے کے ساتھ ساتھ بچوں ، جوا نوں اور پچاس سال ایک کی فر کے لوگوں کو جام شہاوت نوش کریا چا ۔ فاتدان کا لنا بٹا قائلہ کو سر بچر دجرت کریا چا کی خود وایا مساحب بجرکی کرینا کی ہے دو جا رہو نے جس کا ظہارانھوں نے مرشوں کی صورت میں گوجہ کی کو تحدہ معیار کے مرجے و سے کر کہا ۔ منبع حسین چود حرکی منفر و لیج کے شاخر جس ۔ سانجو کی ام سے ان کا شعری جمود شائع ہو چکا ہے ۔ دومری مناف کی طرح مرجے دی کا میا ہے۔ دومری مناف کی طرح مرجے دائد اور میں کیا ہے۔

سب کجو دے کے لائ جمادے ایا کرے اصولاں نا کے کی مانگ جمین کرے کی مانگ جمین کرے کی مانگ جمین کرے کی باک بی بات کی باک بی بات کی باک بی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی جادی بات کی بات کی جادی بات کی بات

نمنل مشاق کا ٹھار کوچری کے ام ور محققین اور شام وں میں ہوتا ہے۔ ان کی تو ہے جس و کشمیر اکیڈی آف آرے کیجرا بنزلینکو بجو سری تحر کے رسالوں شیراز و کوچری اور مہارا اوب میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ شیراز و کوچری شراہ ہے مضمون کوچری اوب ایو تجھ کی دین شراہ ہے ایک مرج یہ کے اشعار کا حوالہ ویا ہے:

شب شب چلے (و رئی تمحیب پوویں تھا تخبر کی شب چلے اور رئی تمحیب پوویں تھا تخبر کی جات ہا آ آ جاتے ہوئی اور تا تعبد سے معرب ہا آ آ تعابد سے معرب ہا آئی مربا وے جبرے بات کی کے کے اللہ اکبر شبراں کے لیے اللہ آئی اور تی جبراں کا نہ آئی اور تی جبراں کے اللہ تا تہ آئاں اور تی جبراں کے اللہ تنہ جان وق

حمین فی فی با با است کی و و پہنم رہے کو چری رانا فضل حمین کی تفقی بھٹیر وہیں۔ یہ واڑی کو جراں میں اپنے فائدان

یوفو نے والی قیا مت کی و و پہنم رہے کو و تھیں۔ اس کا حقیق بینا ول تھے بھی شہدائے یہ واڑی میں شافل تھا۔ شہاوت

کے واقعہ کے بعد شاغدان کی خواشین اور پچر ل کے لئے اور پچنے قافل نے تو میر پور جرت کی گر حمین فی فی نے

اسپنے گاؤں پر واڑی کو چراں میں می قیام تم ایست کیا جہاں اسپنے بھائی نفتے تھے کے ساتھ جو معذوری کے سب
شہید ہوئے سے رو گئے تھے۔ اس کے ساتھ بینے کھوں کو یاو کر ستے ہوئے آنسو بھائی اسپنے فائدان کی
قرباندوں کو کر بلاکی و این قرادو ہے ہوئے کھی ہیں:

ی کا پہم اچا رکھیا سر نیے ہے ابرایا۔ بختی ٹراز سے کمواراں کر چلیا تھا چارا۔ ٹرینٹ روئی سکے نہ کوئی کی کی رہم جمائی ایٹ حسین حسین روے راہ ٹریا ہم تھارا۔ ای حسین حسین روے راہ ٹریا ہم تھارا۔

عبد الرشیدي وهري كاشارسف اول كشهراش بوتا ب مهاحب و يوان شاهر بيل - يحدم م قبل ان كاشعري مجموعه نين سمتدر كمام سه شائع بو چكا ب بسبس يس مرشيه بحي شامل ب - جس يس س چندا شعار ويش كرنا بون:

تیر تو تے ہے و بھالا لاہمل اسے برنے کی فوق ملم مقابل تن بہتر لے کے آیا سائیں حسین اللہ و اللہ مقابل تن بہتر لے کے آیا سائیں حسین ہے و ابر الاوس کا تحلیل آج ہار کے زندگی محشر توزیل جتیا رہیا سائیں حسین ندی فرائے تیں نہ وہ الل بیت یا قطرہ پائی محشر توزی شرم تیں رہ کو یائی تیرہ یائی یائی بائی

غلام مروروالا نے بھی مر اُند کوئی کی روادت کو تو فی سے جمالا ہے ۔ اُنھوں نے واقعات کر بلا کو محمد کی

سينا چاسونسو سيكنالي ب

محشر کے بڑیار جھایا کرنی کی قربانی کا علم علم کی قربانی کا علم کی چامشل کے جٹال نے کی فقہ زندگانی یا الحسین جمین جمیعتاں جیئے والے تندے تندے تندے مردر اللہ بینے کی ڈھائی یا دنیا تندے تندے مردر اللہ بینے کی ڈھائی یا

خواجہ بشیر مرتاج دو جوروی کوجہ می کے باکمانی شاخر ہے۔ انھوں نے دومری زبانوں میں بھی کھیا۔ چوں کا ان کی آزاد کشمیر رئے بیٹرا زکھل کے کوجہ کی مشاخروں بمقل مسالمہ سے دایستی تھی ۔ اس لیے کوجہ میں ان کی شاخری زیادہ ہے۔ انھوں نے بھی اصناف میں کھیا تحران کا کوجہ می مرتبہ اپنی اسفوب کے اختبار سے منفر وقعا نے موجہ کیا شعار ملاحظہ کریں:

پروفیسر پسف حسن اردو، گویری اور پنجائی کے صاحب طرز اویب اور شام ہے۔ گویری اوب کے حوالے سے ان کا ایم تھے۔ گویری شام بی کا جائز وقعا۔ جس میں آنھوں نے منظبت اور مر ڈید کی موان سے موان کا ایم تھی کا م قد یک گویری شام بی کا جائز وقعا۔ جس میں آنھوں نے منظبت اور مر ڈید کی روان سے کویزی تو بی ہے اور کھی سے موان سے کویزی کی ہوئے دیگر کے بنا ہے موان کا میں تاریخ ہوئے ہیں ۔ ان کے مرشد میں برسوں تقاریرا اور کلام شام کے در سے گویری میں پنی قادر الکلائی کا ٹیوس و سے دہے ہیں۔ ان کے مرشد میں سے بچھا شعار مانا مظافر ہائے :

ر وفیسر ڈاکٹر غلام تھیں اظہر مام ور ماہر تعلیم بھٹل اوردانشور تھے۔ کو تدی زبان دادب کی ترتی کے لیے ان کی خدمات کی خدات کی تھا رہے اور شام کی کو تری

مرينانا رئ على إدر كى جائي كى -ان كمريد عن سيدا شعار الاعلان وان

ملام أس ي سلام أس ي الملام أس ي الملام أس ي الملام أس ي الملاد كم المرد الله الملام أس ي الملاد كم الملاد الملام أس الملاد الم

محروس این مجور راجوری ایک انتلائی شاخر سے جنموں نے کوجہ ی کے ملاوہ جند کو ہیں بھی لکھا۔
''میں' کہسا را ان کا شعری مجموعہ ہے۔ جس میں بھی اصناف کی شام کی گئی ہے مظلوم طبقات کے مسائل کے حل کے لیے اسے تم بھر کوشاں رہے ۔ شیراز و کوجہ کی اور مہاروا وہ میں ان کے حوالے سے مضابین اور شاخری شائع میں شائع ہوتی رہتی ہے۔ ان کے مرتبی ہیں ہے چند شعر:

دي حتی کے واسطے تم نے حفر سے الم الم تم پ چپ دیمن کا آپ روشن چپ تیمن کا آپ روشن تفارہ تم پ

موال ان جراس دیان جراس دیان جران جوروی کوچری کے سب اول کے شعراش سے بھے۔ اس زبان جران جران جران جران جران جران کی متعدد کتب شائع ہو چک جی سینے اور جاتی داہتما بھی متعدد کتب شائع ہو چک جی سینے اور جاتی داہتما بھی سے ساتھ ماتھ و واکیک م ورسیای اور جاتی داہتما بھی سے سال کی خد ماجھ کی تھارف کی تھائ تھیں ہے مصر تک آزاد کھی دیئر ہیڈ بھڑ از کھل کے کوچری ہے وگرام جس کر بلا کے واقعا جے پر تھاری کرتے ہے مجمل مسال ہے جوان کی شرکت لا دی ہوا کرتی تھی ۔

جہز و مونڈ ھال ہے رسول اللہ کے بووے تھو سوار تھو علی کو کالیو کی اکھال کی لوہ ول کو قرار فاطمہ تابراً کا دووھ کی جہزو پیخو رتبو وھار کر کو اپنا لہر تیس کربلا نا لال ڈار

مولوی مہر الدین قمر را جوروی گوتری اوب کی تم یک ہے سرگرم راہنماؤں میں سے تھے۔ تم یک آزاد اللے تشمیر کے جوالے سے بھی ان کی خد مات کوفراموش نہیں کیا جا سکتا۔ را جوری سے جمرت کے بعد ایب آبا و عمل آیا م پذیر ہوئے ۔ان کی تحریروں عمل سیا می وعاتی ٹوئیت کی شاخر می پڑھنے کوئٹی ہے۔آن اوکٹھیرریڈ یو تراز کھل کی گفل مسالمہ کے سب کوٹری عمل مرشے لکھنے کی جانب ماکل ہوئے۔

ملک مجرز ہے رقبی ایک شامر اور سحانی کی حیثیت ہے اپنی پہلوان رکھتے تھے رہوا می مسائل کے حل کے لیے تر بھر کوشاں رہے ۔ شعری ڈون رکھتے تھے۔ بابائے کوجری کی رفاقت نے ان کے اوبی ڈون کو کھا دا۔ انھوں نے عمد ہمر شے کھے جی جن میں سے نموند کلام دری ڈیل ہے:

کوری کے معمری اوپ کوری کھا جائے تو اس میں مرشد ایک اہم منف کے طور پر ساسے آیا۔ یہ بات بری توثی آئند ہے کہ کوری مرشد میں گا منوں ہے ہم آبنگ ہے۔ جب ان اس میں کر بلاکا ذکر ہے ایال سنٹی و کر ہے ۔ تو جوان شعراکی یو ٹی تعدا و مرشد کوئی کی جانب را غب ہو رہی ہے۔ ذکر شیمان ایک ایم استفارہ و علا مت کے طور پر ان کے قری جو ہر کوچکار با ہے۔ گویٹری کے مرشد کوشعراکی یو کا تعدا و ہے جس کا ذکر طوالت کی وید سے تیس کر رہا۔

حواتی ڈاکٹر جینی جانبی تاریخ اوب اردو ڈاکٹر عبد کمی ڈاکٹر الف و جیم ڈاکٹر الف و جیم

32924 مرتب والأخلام سرور يدوهرى فيمل مشاق شرازه کوچی فاكتزر فتنهاجم الطال كالجارة البناً الماسئ كواري ما المفتل حسين جدج يُو2 کي اوپ ع المنافق الوج في مرقبه وأحمل والمحمل بإنى الينيا زىدكائان الإبا فجيرز شبعائ كرباد ي وفيسر ۋا كنز خلام حسين انكسر محيدا أرشيدينا وطري تمنين سمندر 20 منير حين بالاوام في **\$\$\$\$** 

чнни

# تصوف اورادب كاباجمي تعلق

تصلی فی اورا وب کے تعلق پر بھٹ سے جمل جمیں جانا جا ہے کہ اوب اور تعلق ف کی تعریفیں کیا ہیں؟
ان کے موضوعات کیا ہیں؟ ان کے اسلوب بیان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان جس کون کون سے پہلو یا جمی مما تگت رکھتے ہیں؟ ان میا حث کے ذریعے ہم اوب اور تعلق فی سے یا جمی ہوائے ہیں۔ اس مقالے میں افعیں سوالات کے جوایا ہے اور موضوعات کوزیر بھٹ لایا تمیا ہے۔

تَمَوُّفُ كِيابٍ؟

معلاق کیا ہے؟ اس معلاق ہے کتب میں کثرت سے تحریر کیا جاچکا ہے۔ اس لیے بہاں انتہائی خصر ایوان کیا کیا ہے۔

ا۔ مصوف کے میں اپنے آپ کوموٹیا نہ زیر کی کے لیے وقت کرنا۔ (۱)

٧۔ " محبت میں تلومی اور بھی ہے مراد مخلص دوست کے جیں۔" (١٧)

٣۔ الم ابرالقاسم تشری فرمات میں امر بی میں جب کوئی صوف کا لباس ہینے اوّ اس کے لیے تصوف بر لئے میں ۔ (٣)

س معنی میں ہی ایک یاد وا الفوف ایک نو کے معنی میں ہی مستعمل ہے۔ (س)

ھ۔ تعموف کا ایک ما دوا الفقہ ' بھی بیان کیا جاتا ہے ۔ لینی سجد نبوی کا دوسا کہان جہاں آپ تعلیم نام سے میں میں میں میں میں میں میں میں است

المسائل جو معرى نے اپنى كتاب" فلاست الاسلام" من لكھا ہے كے صوفى بوائى كليہ
 السوفيا تہ" ہے شتق بچس مے معنی مكرے البى كے بیں۔"(١)

"تعوف ووكري جومفا عضتن برس محقى مفائى ب-"(4)

ند کور دیا لاتمام احتقاقات ہے یہ بات عمیاں ہوتی ہے کہ ان کے معنی وسنہوم میں کوئی منفی پہلوئیں ہے۔ ہر اختقاق کی محبرانی میں انسانیت جمہت ، خنوس اور پاکیزگی کا جذب و دیداتم موجود ہے، جوموجود و مہد میں تیزی ہے یا پید ہوتا جا رہا ہے ، ای لیے علیا ہے اطن نے تھوٹ نے کی جواسطانا تی تحریف متعین کی ہے ، وہ اشان کی ظاہری و باطنی اور اجنا کی زندگی کی فلات و بہو دیر پوری اُر تی ہے۔ تھوٹ و وا صفلات ہے جو اشان کی تعالیٰ اور باطنی زندگی پر محیط ہے۔ اس سب دور جدج کی تعموف کی سر حدوں کو وسعت و سے ہوئے اس کی سائنسی اور سائی تو بیشی بھی کی تنئیں ہیں۔ شاہ تقصو دعقائے تقعوف کی سائنسی افراز ہی تو بیف کی ہے۔ '' (۸) ترم مراو ''طبیعی دنیا کو بابعد الفیول کی مطابق کھنے کے لئم کو برفان (تعوف کی سائنسی افراز ہی کرم مراو نے تھوف کی سائنسی اور الفیول کی مطابق کھنے کے لئم کو برفان (تعوف کی سائنسی افراز ہی کہ اور مراو انگریز کی لفظ نے تھوف کی سائن جو لے سے تو بیف کرتے ہوئے تو کی بیا ہے کہ احسان کے مقراوف اگریز کی لفظ نے تھوف کی سائن جو لے سے تو بیف کرتے ہوئے تو کی بیا ہے کہ احسان کے مقراوف اگریز کی لفظ سیا کی جو باتھ اور کا ہو، خوا و و و محافی ہو با تھا ہو تھوف کی انسانی زندگی اور محافر سے تعلق ہو ھتا ہو کہ بیا کی جو بائن ہو بائن زندگی اور محافر سے تعلق ہو ھتا ہو ہو اور باہے۔ ۔ ''کہا جا ہے۔ ''

### اوب كياج؟

> یون مربی میں اوب وجو ہو طعام کے متر اوف تھا، چتاں چرافظ ما وہ ای سے مشتق ہے، جس کے معنی میں طعام مہمائی چوں کر مربوں کے فرو کیے مہمان ٹوازی جسبی اخلاق کی علامت تھی ، اس لیے رفتہ رفتہ اوب تہذیب اور حسبی اخلاق کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ (۱۰)

تغلیما سیقصوف یم بھی لفظ الاوب اینیا دی ایمیت کا حال ہے۔ بس طرح اوب کے لفوی معنوں یک طفام اور میمان واری شامل ہے واسی طرح موقیا یہ تغلیمات یم میمان نوازی اور حسی اخلاق کی ترخیب بھی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ ابتدائی اور بھی موجود و فاختا ہوں کی تنجیہ اسے کو دیکھا جائے تو اس میں پکانے کے لیے جگر تخصوص نظر آئی ہے جے لنگر فائی کہا جاتا ہے ۔ بھی تیس میمانوں کے تیام کے لیے میمان فائی ہی فائیا و کے ایم کا اور میمان فائی ہے ایک خاصوص نظر آئی ہے جے لنگر فائی ہی طعام اور میمان ٹوازی کے لوازیات فائیا و کے خیا دی این اولی این این اور سے بیل گئی مسؤ ف کی تغلیمات کے ایم عناصر جیں۔ کویا اوب کے لفوی معنی اور سوف کے بعد و میں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس اور سوف کے بال اوب یہے و میں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس عی میمان ٹوازی اور میشد کی تغلیمات وا متکا بات پر خلوص نیت علیم میمان ٹوازی اور حسی اخلاق کے ساتھ ساتھ تھر آئی وصد سے اور میشد کی تغلیمات وا متکا بات پر خلوص نیت سے عمل کریا بھی شامل جو تو یہ دو اور کا بات کی بھی ہیں۔ کا اور میشد کی تغلیمات وا متکا بات پر خلوص نیت سے عمل کریا بھی شامل ہوتے و رکوں وروالد بن کا اور اور ایک ہے۔

ادني اور فيراد في تريكافرق

ا دنی اور غیرا دنی تر بروں کی بچھان اور ان کے بارے میں واضح انداز میں بیان کرنا آسان نہیں ہے چر بھی کشاف تقیدی اصطلاحات میں اس کے ہم پہلوؤں پر روشی ڈائی کی ہے سلاحظ ہو:

ا۔ فیراد فی حرید علی ظیار مقصود ہوتا ہے، جب کراد فی تحریدوں میں اظہار صن بھی ہے ورق ہوتا ہے۔

٣ ۔ غيراد في تورول كے برنكس وفي تحريول على مصنف كى واسط كا ظهار يعى جونا ہے ۔

٣۔ اون توريون كاموارها مانسانى ونجيبى رمشتمان بوتا ہے، غير اوني تورير كے ليے بيتر طابيس .

٣ - غيراد في تحرير كى ويند كى بابند فين بوتى ،جب كداد في تحرير كے ليے كى ويند كا بابند مونا

لازی ہے۔

۵۔ اولی تحریر علی تعلیل بھی ہوتا ہے ، جب کرفیر اولی تحریر کٹنیل سے عاری ہوتی ہے۔ ۲۔ غیر اولی تحریر مثل سائنسی ، معاشیاتی اور ویکر تحریرین جذبات سے تریزاں اور اولی تحریر جذبات کو اکل کرتی ہے۔ فیرا دنی تحریر کائیا دی مقصد مطوبات کی قراجی جب که او فی تحریر کا مقصد مسرت بخشی اور حسن آخرینی بھی ہوتا ہے۔ ( ۱۵ )

ے۔ اولی تحریر یا اوپ کے ثبتن بنیا دی مقاصد تیں۔(الف) جمالیاتی مسرت پہنچانا (ب) حیات وکا نئات اور ٹولٹر د کی ذات کے ہارے میں آگئی جھٹا، جس سے قلب وذبتن کو بھلا بھلے۔( بق ) قار کین کوکوئی خاص زاو پینظر یا طرز محمل افتتیار یار ذکرنے کی ترخیب دینا۔(۱۹)

چیں کر فون الطیفہ کی ٹائ ''موب'' کا اوا زستخصوص سفات کا حالی ہوتا ہے، اس لیے اس کی آخر ہیں۔

اور لفظ کے ذریعے اوا ہوں اوب کہلائے ہیں۔ ''(کا) کرک (Burk) نے این خصوصیات ہیں ہا الفاف ہی کہا اور احسا سات جوزیان

اور لفظ کے ذریعے اوا ہوں اوب کہلائے ہیں۔ ''(کا) کرک (Burk) نے این خصوصیات ہیں ہا الفاف ہی کہا کہ ''اس تھم کی آخر ہے قار کی کو اضا کہ اور سرت ہی ہم پہنچاتی ہو۔ ''(۱۸) کی طرح ہائی کہیں (Miac an) نے الکھا ہے کہ اضا ان کو قدرت کی طرف ہے ووجت کروہ صفات کا اظہارا دوب ہے ۔ (۱۹) ڈا کنر سید خید اللہ کی تحریر کردہ اوپ کی اصطفاح تی طرف ہے ووجت کروہ صفات کا اظہارا دوب ہے ۔ (۱۹) وب فتو بن الطیف تحریر کردہ اوپ کی اصطفاح تی تحریر ہیں۔ بہت عدی جائے ہے۔ جس کے اہم تکات ہے ہیں۔ (۱) وب فتو بن الطیف کی ایک تھے در فری کے والے اور انسان اور قوب المیان و قرار کی ہوئی گی کہ وہن کی تعلید زندگی کے داخل و خارجی تھا گئی کی روشن ہیں کر کے آب الفاظ کے ذریعے جش کیا ہوئی گی کہ وہن کہا ہے۔ (۳) اور پہنے قرار کی جائے گئی کہ دور سے جوائے کو مؤٹر اور دل نظین منا کر اس طربی حق کی تحریر کی اور پی مناثر ہوئی گی کہ دور سے جوائے کو مؤٹر اور دل نظین منا کر اس طربی حق کیا گئی کہا ہے کہ قاری وہ منا تھی تھربی مناثر ہوئی تھی قدر راتو وادو ہے وادو ۔ (۴)

## ادباورمؤ فكاإجى دما

ا دب کی فرکور دبالا تھار ایف سے تصوف اورا دب کے باجی ربیدا اوران کے درمیان کی مماثلتو ال کا پا چاتا ہے۔ان مشر کے صفاحہ کو ذیل میں جمھ کیا گیا ہے:

ا۔ اون تحریر کی طرح حسن اور تا ترصو نیا تیا دہ کا بھی خاصہ ونا ہے۔

لا۔ اولی موضوعات کی طرق صوفیا تداوب یک بھی اشان کی عموی ول چھی کے موضوعات ہوئے جیں۔ بلکہ تصوف تو "اشان کیا ہے کے بجائے اشان کو کیا ہونا جا ہے ہے تو اگر نے کی وقوت دیتا ہے۔"(11)

ا ۔ کیوں کے صوفیا ندا دہ کا موضوع ان استان کے دائی لیے اے اوب کی کئی ہوت میں موشوع کی کہا ہا تھا۔ ان کیل کیا جا سکتا ہے۔

س ادب کا عموق اور صوفیا ندا دب کا خصوصی مقصد حیات وکا کتاب اور زات کے بارے میں

آ کہی دینا ہے فرق یہ ہے کہ ''حدو ف مز حقیقت کی تنہیم کے لیے تحق تنظی اور ظاہری حواس کے بجائے وجدان اور بالفنی حواس کو تکی بنیا دینا تا ہے۔ یوں انسان کوزند کی کے نشن مراحل لینی خودشنا کی ، جہاں شنا کی اور خداشنا کی کوکامیا کی ہے تم کرنے کی را ووکھا تا ہے۔''(۱۷۷) جب کہ اویب اپنے وجدان کے ذریعے قاری کو آگی دینا ہے۔

۵۔ اوریب کی طرق صوفی بھی افکار مجذبات اور احما سات کو سائٹین یا لوگوں کے سامنے ویش کرتا ہے۔

المر معاشیات مائنس دان جمائی ماہر عاجیات وقیہ و کی اپنا اٹکار کا گھم بند کرے ہیں۔ ان اٹکار کا خارتی حالات کی روٹنی ہیں تقیدی جائز و کی لیتے ہیں۔ جب کہ دوادیب اور معوفی کی طرب اپنے جذبیات اور احساسات کواس میں شامل تیں کرتے ۔ اُن کا انداز خالفتاً منطقی ہوتا ہے۔ جب کہ اویب اور معوفی کے جذبات وراحساسات کم بریم موجود ہونے ہیں، جن کا فیج قلب ہوتا ہے۔

جہاں تک اوب کے موضوعات کا تعلق ہے و اوب کا موضوع یا لواسط بابلا واسط اشان اورانسانی زندگی سے متعلق ہے ایسی ونیا کی کوئی چنے بھی اوب کا موضوع بن سکتی ہے البت زندگی کے قریب ترین موضوعات کی ایمیت زیا و وہوگی ۔ العوم خادول نے اوب کے موضوعات کو جڑھے بنیا دی مضامین میں تشہم کیا ہے۔ (ا) خدا اورانسان سے اس کا تعلق (۴) روحانی و نیا اورانس کے کو اکف (۳) انسان (۳) انسانی زندگی اورانس کے تمام متعلقہ کو انف کو اکا کا درانسان کا فطرح سے تعلق (۱) آ درہ یا فورانس کے تمام متعلقہ کو انف کو آئے۔ (۱) آ درہ یا فورانس کے تمام متعلقہ کو انف کو آئے۔ (۱) آ درہ یا فورانس کے تمام متعلقہ کو انف (۱) آ درہ یا فورانسان کا فطرح سے تعلق (۱) آ درہ یا فورانسان کا فطرح سے تعلق (۱) آ درہ یا

ندکور دیالامضائین میں سے پانچ کا براہ راست تعلق تعلق نے سے بھی ہے، جہاں تک آخری تضمون کا تعلق ہے تو غیر محسوس طور پر تعلق ف میں موجود ہوتا ہے ، کیول کرشن کا ایک اہم پہلوحسن اور تا ثیر ہے تو وہ تعلق ف میں آئی جاتا ہے۔

اوب بن تخلیق کمل کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے ،کروسچ نے تخلیق عمل کو چار مداری میں تقسیم کیا ہے، جودری ذیل ہیں:

ال المراجعة

٣- اظهار يعني تخيله من وجداني اعتزات إنز كيب

٣۔ وولدت جوأن كاركواس المتزان سے حاصل جوتى ہے۔

سم ۔ اس بھالیاتی حقیقت کی مادی صورت پذیری مثلاً آوازوں ، حرکتوں ، خطوط اور رگوں وغیرہ کے اعتران سے ٹن یا رہے کی آنہ ۔

لیکن ان مدارت میں ہے جس کی ٹوعیت سی جس معنوں میں جمالیاتی ہے، و وٹبرا ہے، ٹبر سااور سامحض تنزیر ہیں ۔ ( ۱۹۱۲ )

کرو ہے نے تخلیق عمل میں اظہار مینی تخیلہ میں وجدائی امتزات کو تصوسی ایجیت وی ہے ،اویب کی یکی وجدائی مملاحیت ورکیفیت اوپ کواعلا معیار مطاکرتی ہے ۔ خالب نے ای لیے کہاہے ک

> آتے ہیں قیب سے یہ مضایل خیال یک خالب صریر خامہ توائے سروش ہے

ارب کی طرح تھو ف بھی جو بدان کی ایمیت سلم ہے۔ کرو ہے کے تخلیق کھیں کے جو تھے در ہے

ہے یہ کا بیان ہوتا ہے کو فن بھی جمالیاتی حقیقت کو مادی صورت دی جاتی ہے ۔ یہ تمالیاتی حقیقت کیا ہے؟

ہمالیاتی حقیقت سے مراد آفائی حسن ہے، جے اوب بھی جیٹن کیا جائے تو وہ بھی زمان و ۔ کال کی قید سے ماد دا

اور آفائی ہو جاج ہے۔ حسن کیا ہے؟ حسن کسی شے بھی عناصر کے تو ازن اور اعتدال کانام ہے۔ حسن کے

حوالے سے ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں:

"اصولا حسن ایک اقابل توریف کیفیت ہے، اس کا اوراک جیب وفریب پرامراد باطنی رشتوں اور راستوں سے ہوتا ہے، ای لیے ایک خیال ہے ہے کرحسن ورامل و کھنے والے کی آگھ میں ہوتا ہے، لینی ہے و کھنے والے کی اپنی وائی کیفیت کا اظہاریا اندکاس ہے، اس کے رنگس ایک رائے ہے بھی ہے کرحسن شے میں ہوتا ہے لینی شے کو و کیو کرفر دمسرت عاصل کرتا ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کا حسن ایک مثرتا کے صفت یا مرکب کیفیت ہے، جس میں و کیفنے والا اور وو شے جے حسین سمجھا جاتا ہے، ووثوں یا ہم من کرا کیک کیفیت پیدا کر لئے ہیں۔ "(۱۵)

آخرالذ کررائے زیادہ صائب محسوس ہوتی ہے کیوں کے بعض مرتب ایک شے کوئٹ ٹر لوگ حسین یا معیاری قرار نہیں دیتے بگر کے لوگوں کو وہ حسین اور معیاری محسوس ہوتی ہے ۔فالس طور پر اوب یارے میں تخفف یا متعاوات کا پایا جانا تھوں رویہ ہے۔حسن اگر شے میں ہوتو حسین شے پر سب کی آ راایک ہورائی طرح حسن آگھ میں ہوتو شے پر تعلق و متعاوا ور کھ ت سے آ راہوں گی۔ جب کہ شے ورآ کی دوٹوں میں حسن ہوتو بیش تر آرا کا بیمال یا عمائی ہوا جیدا ذقیاس نیس ساس جوالے سے سید عبداللہ نے ایک اہم کاتہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ حسن کا تعالی فرامرامر باطنی رشتوں سے ہوتا ہے اس باطنی تعلق کی تضیم ڈاکٹر نسے احمامر نے بیان کیا ہے کہ حسن کا تعالی فرامرامر باطنی رشتوں سے ہوتا ہے اس باطنی تعلق کی تضیم ڈاکٹر نسے احمامر نے بیان کیا ہے کہ حسن کا تعالی کی تصنیم ڈاکٹر نسے احمام سرنے بیان کیا ہے۔

جس باطنی آو سے کا اظہار سید عبد اللہ نے کیا ہے ، آس باطنی آو سے کا طنی ول ہے ۔ جس کی اہم تھے وہدان اور جس جمال ہے ۔ ول کا تعلق او ہے کی طریق تھاؤف ہے بھی گہرا ہے ۔ حسن پرا یک طویل بحث کے بعد سید عبد اللہ لکھتے ہیں کہ او ہے جس معنی کے کام یا ہا اظہار کا نام حسن ہے اور شنا استاس کی ہے ہے کہ ناظر یا سامنے یا قاری اس اظہار کا نام حسن ہے اور شنا استاس کی ہے ہے کہ ناظر یا سامنے یا قاری اس اظہار ہے مطمئن ہوئے کے ساتھ اسر سے اور طبیعت میں کشادگی محسوس کر ہے ۔ ( 14 ) اس سامنے یا قاری اس اللہ تا کہ سے اس کا اور اس کے لیان آگر وہ شریعات کی تا تا کہ کا اور اس کی ناموان کر دے کہ ہا تا کہ ناتو ہا تا اور اس میں فروقیا ہے کا تج ہے بند تیس نوالو آسند و کا قاری اس تعلق کی اصلات کر دے گا۔ ( 14 )

تخلیق عمل کا ایک کنته جمالیاتی حقیقت ہے۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ اس بارے میں کروشے کا بنیادی مفروضہ یہے ک " حقیقت" کا کوئی متعین منبوم نہیں ہے۔ انبذا جو شے ذبین کے زویک انتقاب ، وی انبذا جو شے ذبین کے زویک انتقاب کی دوالیک دو حقیقت ہے ، وی انتقاب کی دواقعام ہیں ، ایک وہ جو ذبین سے باہر موجود ہے اور ایک دو جو اس کے اغراب کے ذبین سے باہر بھی تھی نیش ، اگر چہ ذبین اپنے بھش مقاصد کے لیے بھش میں وئی اشیا کو حقیقت تعنو رکر سکتا ہے۔ " (۲۹)

کروٹے نے تھی تھی تھی کے لیے جمالیاتی حقیقت کے اظہار کے لیے مادی صورت پزیری کوٹ وری قرار دیا ہے۔ یہ حقیقت ذائن کے قریب ہے سال کی دوقتمین جی ساکی فرائن کے باہر اورا کی ذائن کے اہر اورا کی ذائن کے اندر ، پھر وہ کہنا ہے '' ذائن کے باہر پھو کھی جس مائر چہ ذائن اپنے بھش مقاصد کے لیے اشیا کو حقیقت تعمو رکر مکتا ہے۔ '' کروہ چے کے اس بیان سے خارجی دنیا کا وجود شک کا شکار ہوجا تا ہے ، بینی ذائن باہر کی اشیا کو حقیقت تعمور کر مکتا ہے ، جب کہ وہ حقیقت تیس ہے۔

عابر علی عابر نے کا نے کے تقیدی خطا نظر کو چیش کیا ہے وال سے بھی نصافی اوراوب کے تعلق کا پہلو سامنے آتا ہے۔

"کانٹ نے انقادِ عقبل محق میں بودھوی کیا کر عقبل محق کا مطلب وہ علم نہیں جو احوالی کے انتقادِ عقبل محق کا مطلب وہ علم نہیں جو احوالی کے سے شدوذ ریعوں سے جم تک پہنچا ہے عقبل محق کا مطلب وہ علم ہے ، جس کے ماخذ ہوائی فیل جو آم جم باحد شکی سے ماورا اور مستنفی ہے ہے وہ علم ہے جو جس میں ذائن کی سا جمع اورائی کی داخلی فیلر مدی کی بنا پر حاصل ہوتا ہے ۔ "(۱۳۹) کانٹ کے توالے ہے اورائی عالم مزید بیان کرتے ہیں:

" کا نت کے خیال میں خدا کا تصورای عقبل تھن کا مربون منت ہے، کویا خدا کا تھو ر امارے ذائن کی مرافت اوراس کی وافلی فطرت میں شائش ہے۔ ارباب تھو ف نے جمی جواس خسنہ طاہر کی ہے ہاورا ، جواس خسنہ باطنی کا ذکر کیا ہے۔ ان کو بھی افقاء کھی شہودا ور کھی وجدان کے ام ہے بھی یا دکیا جاتا ہے، ود بھی میں کہتے ہیں کہ خدا کا تھو ر امار کی ذائی مرافت میں شامل ہے:۔

وو اپٹی تظیر آپ ہے اور اپٹی عثیل آپ آگھوں سے نہاں ، ول سے عیاں، اپٹی ولیل آپ (M)

کانت عقل تحق کو وظم قرار و تا ہے جو قواس کے ذریعے واسمل نیس ہوسکتا۔ یہ تام واقی سا جے اور واقعی نظر مند کے حیب واسمل ہونا ہے ۔ بالغانا و یکر و دوجدان کی اجیت کو تبلیم کرتا ہے ۔ و دخدا کے تعظر رکے لیے مقتل کو شروع اور جمال کے تعظر اور بھالی تقیرت کو تبلیم کو تا ہے ۔ و دخدا کے تعظر ایک کے مقتل کو تبلیم کو تا ہو جو جمالیا تی حقیقت بھی ہے اللہ جمیل ہوئے الجمال اللہ جمیل ہوا ور جمال کو بہت کرتا ہے ۔ ایک حواس باطنی کو مشاہر کو جن کے لیے شاد کی قرار ویتے ہیں جمع ف اور اوب کے تبلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تواس باطنی کو مشاہر کو جن کے لیے شاد کی قرار دیتے ہیں جمع ف اور اوب کے تعلیم کے تعلیم کے تواس باطنی کو مشاہر کو جن کے لیے شاد کی قرار دیتے ہیں جمع ف اور اوب کے تبلیم کے تعلیم کے

ا دب کے حوالے سے ''اوب یوائے زندگی'' کے نظر نے نے جو مقبولیت حاصل کی ما س سے ہراوب شناس واقف ہے ۔ بیزندگی کیاہے؟ بقول ملیم احمہ:

> فتری صاحب فیمس بتایا کا زندگی کو دیکے کے لیے افتدگی، زندگی مجال نے ک فر ورت نیمس ب وزندگی کواپنا اندرا وراپ اجرو کھنے کی فرورت ہے۔ اہر ت زیا وواپنا اندرا کیوں کہ ہاہر کا چا تھی اندرو کھنے سے چاتا ہے۔ (۳۳) تصوف کیا ہے؟ تصوف تو اندر مینی باطن می میں و کھنے کانا م ہے۔

ا بلید مزیر لکھے ہیں، شاہر کے لیے فروی ہے کہ وویا منی کا شعور حاصل کر ساور ساری ہم اس شعور کو پر وان پڑھا تا رہے اور اپنی وات کو مسلس کی اپنی ہی کے ہیر و کرتا رہے جواس کی وات سے تیا وہ بیش قیت ہے ۔ ایک فن کار کی ترقی اپنی وات کی مسلس قربانی اور اپنی شخصیت کو معدوم کرنے ہیں ہے۔ اس کے لیے انھوں نے ایک سائنسی مثال بھی چش کی کہ جس طرح آ کیجی اور سلفر وائی او کسائیڈ ہے بھر سے ہوئے جیمبر میں پائیم کا کھڑا والا جائے تو سلفیوری ایسٹر پیوا ہوتی ہے ، جب کہ بائیم بھی مثار نہیں ہوتا لینی فیر جانب وار ہوئی واقع ف میں ایم متاصر ہیں ۔ فیر بائب وار ہوئے ہے مراویہ ہے کہ بغد واپنی سون کو الها می معاملات میں واقع نہ کر ہے۔ ایلیت آخر میں اپنے اس مضمون ہو رائے وہے ہوئے کہ بغد واپنی سون کو الها می معاملات میں واقع نہ کر ہے۔ ایلیت آخر میں اپنے اس مضمون ہو رائے وہے ہوئے کہ مند واپنی سون کو الها می ما بعد الطبیعات یا تھو ف کی مرحدوں کی طرف ر بور گرکتا ہوا معلوم ہوتا ہے ۔ بی ٹیس ایلیت نے اپنے مشمون اللہ برب ورا ور ور بی قرار ور کی ترحدوں کی طرف ر بور گرکتا ہوا معلوم ہوتا ہے ۔ بی ٹیس ایلیت نے اپنے مشمون

> جو پھوئیں کہنا جا ہتاہوں و وزیا وہتر اس قول کی تمایت میں ہے کہ اوبی تقییدا کی تحیل ایسی تقیید سے ہوئی جا ہے ، جس کی بنیا ڈھیس ا خلاقی اور ویٹی زاویڈ نظریہ قائم ہو اگر سسی دور میں اخلاقی اور ویٹی معاملات میں با جمی انتخابی موجو و ہے تو ایسے میں اوبی سمتید بھی تفوی اور ارمنز ہوتی ہے۔ (۴۳)

اخلوف سے پیلاہوا ہے۔"(۲۷)

غرش به کراوب کی تخلیق و تقید عل مابعد الطبیعات اور تصوف کی اجمیت مسلم ہے۔اوب کا تصوف سے بہت کم اِلطق ہے۔ اوپ زندگی کے داخلی اور خارتی پہلوؤں کا بیان ہے تو تصوف ان پہلوؤں کی خبت عملی تصویر ہے۔

#### \*\*\*

فوالدجات

ا - "أروولا مُرْ ومعارف اسلامية "مجندشتم من الاجور، وأش كاوبينجاب ١٣٠٨ المطبع اوّل ) بعي ٣٢٨ - ١

ع به المنجر" ( كراتي، دارالاشاعت و ۱۹۹ مناشاعت اول ) من ۱۹۳ م ۱۹۳ س

۳۰ - تشیری و بدانگریم: "الرسالة الطعیر میازینام تضوف کا انسانیکو پیزیل امتر جم جمد عهانعیر (الا بور، مکتبه رسانیه سندارد کام ۲۰۱۶ -

٣٠- اللغابط"؛ من ١١٣ بحوال مغامر القاوري جمد واكثر التقييم من أن الاجراء منهات القرآن ماريق ٢٠٠٥ د. الثاعث تهم كامي ٨٠-

۵ - ايرا تيم منطق " كتيم الورية" (الاجور، مكتبه رتهانيه الاخدارو) " في ۱۰۹ -

٣ - المحالية العربيالتعربة الإزبيري: " تا راح تصوف "مرا لاجور ادار وعلي 1914 دميارا ول ) بمن ٩ -

٢ - ارملان الدمثقي والثين بن العابجوال طام القاوري الطيف تصوف "من ١٨٥٨ ٥٨ -

۸ - اعتقادشا و مقدور صاوق: " پیام ول" ( کراچی بهاب طریقت اولیکا شاه تصوری ۱۶۰۱۰ برطیع اول ). مرورق کلیب -

الله الشرم مرادا "احسان كالمحيم اعداجي تصور" ( منصوره منتورا عندلا جور ، عنه ٢٠٠ وطبع اوّل ) من ١٥ ـ

١٠١٠ سير مبراتند، ذا كنز: "ميا حث " ( لا جور كلس ترقي) وب ١٩٦٥ مرضع اؤل ) جن ٢٣٠٠ م

الله الورسديد وفاكثر الرووارب في تركيس "و اكراتي واليمن تركي اردوه الالا ومدالا المداشات ودم ) يس عظم

١٢٠ اينان ١٥٨٠٥٠

۱۳ اینآی ۱۵۸

"الے ایتیاً ۸۰۵ ہے

۱۵ - حفيظ صد لي ايوالو علاز " كشاف تقيدي اصطلاحات " ( اسلام آبا درمقتر روقو ي زيان ۱۹۸۵ مد طبع روم ) من ۸ -

١٢١ - اينيلان ٨\_

عداد والورسريد والغربارواوب كالركائي على الهد

١٨ = الورسويد وأكثر الدواوب في تركيس يعي ٥٨ =

19\_ الورسديد وأكثر "اردوادب في تركير كيس ١٩٠

١٠٠ ميد فرداند، وأكز: "مها حث "رجل ٢٣٢]

11 - الورسديد مثالَثرُ الدووادب في أثر يكن أجي الما .

الإرابية

٢٣ \_ عابد على عابد وسيد الأصول الخلالا وريزية " ( الاجور المجلد س القي اوب ١٩٦٥ مر المبع اول ) بس ٢٣ \_

١٢٠ - عاجرتي عاجر اسيدا "اسلوب" و(الا جور تجنس ترقي اوب ١٩٩٦ ما يطبع ووم) على ٨ -

الله - سيدخ برانند، وْأَكْمُ أَنْ أَمْمُ مَاتِ تَقَيِدُ " (الاجور بِكَتِهِ خَيلِ إن اوب ٢٥٠) مودم الدّنيث ) في ٢٥٠ -

٣٧ \_ نسيراحمة من وَاكْثُرُ " بِهَالبِاحِينَا"، (الإجور بَيْنِينَ بِكَ فَا وَقَرْ يَشْنِ ١٠ ١٩٤ مِدَا شَاعِتِ وَلَ ) بم ٩٠٨ \_

٢٥- سيره بداند، واكثر: "امثا مات تقيد"، حواثي من ٢٥٠٥٠٥

۲۸ ـ اینآگ ۲۵ ۲۸

٣٩ - الزيورا أت ول إنه واستان قليق المايخوال إعابه على عليه سيدا السلوب الجس ال

۳۰ راينانسار

الانه عابدتي عابد ميدا "الملوب" مي ايون

٢٣٠ ـ حفيظ صد يقي ابرالوالي زائم كشاف تخليدي اصطلاع العائم ١٣٨٠ ١٣٨

۱۳۶۳ سلیم احمد: فیشیافظ بیشمول جمد حسن مشکری "جملکیان" ، هند اوّل ، مرتبین: "بیش ممراورنعما نیمم ؛ ( لا بهور ، مکتب اگروان به بین ندار در کومی ۱-

۱۹۳۰ جیل جالی ڈاکٹر: ''ارسلو ہے ایلیت کی ''۔ (اسلام آباد بیٹش کی فاوٹر لیٹن اے 190 کیلے ششم ) بمی ۱۹۳۳ ہے۔ ۱۳۵۰ اینڈائی کے ۲۰۵۰ میلاد کا ۱۹۰۰ میل

۳۶ - جميل چالي (ا كنزا "ايليت كيمضائين"، (الامور منك ميل وتل كيشنز، ۱۹۸۹، طبع دوم ، ) س ۲۲۴ ـ ۳۶ ـ جرمسن مستري: "وفت كي را حي "، (الامور مكت يجراب، ۱۹۸۹، طبع اول ) مي ۱۹۸ ـ

### كأعاث

حنیظ صدیقی ما بوالا کان آن کشاف بختیدی اسطلا جاست ما سام آبا دیمقتر روتوی زیان ، ۱۹۸۵ بلیم دوم می ۸ به خرم مراوز آن حسان کافتیح اصلاحی تصور آنهند و درمتشو راحه لا جور ۱۵۰۰ مرامع اول \_

سديد، ﴿ النَّورُ الدُّرُووَا وَهِ فَي تَحْرِيكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْجَمْنِ لِيِّ فِي أَرُوهِ مَا 199 مِنا مُنا عَتِ دوم ..

سليم احداثيثي انظ بشموله مجمد فسن فشوي: "جعلكيال"، هفيه اول مرتبين "تيل عمر أورنهما زعمر! لاجور، مكتبه

طابرااقة درى چر: الطبقة بالتعوف" لا بيور يعتبان القرآن ماري ٢٠٠٥ مدامثا عن تم. عابرتلي عابر اسير: "اصول انقا داريات" ، لا بيور يجلس ترقى اوب ، ١٩٦٠ مرفع اول \_ تنابرنلی عابر اسید: "اسلوب" ملا به در پیکشس ترقی اوب ۱۹۹۱ اینظیم دوم ۔ عبدالتع مدالا زیر بی تاریخ تصوف الا به در مکتبه خیابان اوب نائے آلا مدوم الیزیشی ۔ عبدالتد اسید قرآ کشر سید ! اشارات تختید " ایمور مکتبه خیابان اوب نائے آلا مدوم الیزیشی ۔ عبدالتد اسید قرآ کشر ! " مها حث آزاد به در پیکشس ترقی اوب ۱۹۱۵ میضیح اقیل ۔ عملانا مثنا وتقعود صاوف ! " بیام ول " مکتب الرسالات او کری شاؤتھو وی ۱۹۶۰ میضیح اقیل ۔ قرض کی اعبدالکر یم ! " الرسالة التقدیم مید" ( بنام تصوف کا السائیکاوید یک یک مشر تیم الجد عبدالصیم و الا به در مکتبه رضانیه سند

المرازية <u>.</u>

.... نفسيرا حمدة صر، ذا كثر النهائيات آملا جور بيشمل بك فاؤخر نيشيء 1 مياها ما شاعت اوّل ... حميل جالي، ذا كثر النارسطورے ايليت بك اسلام آلو د بيشمل بك فاوخر ليشن، مياه 1944 ما بيشم ششم. ... حميل جالي، ذا كثر النارسطوري مقابلان آملا جور، منك ميل والي كيشن، 1949 ما بيشم وهم ... محتري وتدهس الاوقت كي ما تني آملا جور، مكت مجال بسال بالله الراسم اول

> الشت اورانسائيگورية يا "ارده دائر دسها رف اسلامي"، جدهشم داد دور، دائش کار بانها ب ۱۹ ۱۳ ما دائل و "هم الوسيط ماندان مسطحًا"، لا دور، مكتب رندان به تاریز ارد و "الهنج " بگراتی و داداد شاعت ماشاعت از ل ۱۹۱۰ مر

# فورث وليم كالح كح علمي واد في خد مات

ایست الریا گئی کے واروسول اور قری مال زین جو بورپ سے جندوستان آتے تھے۔ وہ مقامی نیا نوب سے بادوستان آتے تھے۔ وہ مقامی نیا نوب سے باوافق بورٹ ہے۔ اس کے جب وہ زندگی کے جرمیدان جی اپنے آپ کو مشکل جی گر اپاتے سے اور فولیز کی نے ایسے موقع بران کی مشکل کشائی کے لیے گل کرست کا استان برد سے کے تھے کہتی کے ایما پر گئی کرست نے اور شکل سے زئی کے بام سے ایک مدرسر قائم کیا۔ (۱) اس مدرسے کے تھے کہتی کے ملاز میں کو زبانوں سے واقعیت کرائے کے لیے باقاعد و تعلیمی سلسلہ شم وہ بروا ۔ یہ مدرسہ بند وستانی زبان کی ملاز میں کو زبانی اور تجربائی اور تجربائی اقد ام تھا، جو نیک فال کا بت ہوا اور اسے چیار طرف سے فاطر خوا و نیز برائی قیار اس کے بیش نظر اور وہ فیز ن کو فورت وہم کا نئی کے تیام کی جسم ہوئی ۔ چتاں چہ بتال جی فورت وہم کا نئی کے تیام کی جسم ہوئی ۔ چتاں چہ بتال جی فورت وہم کا میں ایست انڈیل کھی فورت وہم کی جسم موز بیت کے لیے ایک کا نئی کی جیوا وہا تی کی فیمل کن فی میں میں مقانوی افوات کی فیمل کن فی میکن سائلرہ کی ناری کے بورد اسمل سلطات میسور کے دارائکوست سے نگا ہتم جی برطانوی افوات کی فیمل کن فی میکن سائلرہ کی ناری نوب کی برخور اسمل سلطات میسور کے دارائکوست سے نگا ہتم جی برطانوی افوات کی فیمل کن فیل سائلرہ کی ناری نوب کے بیکن سائلرہ کی ناری نوب کی برائی سائلرہ کی ناری نوب کے بیار کی ناری نوب کے بیکن سائلرہ کی ناری نوب کی کی بیار سلطان کی ناری نوب کی بیکن سائلرہ کی ناری نوب کی بیار کا میں نوب کی بیکن سائلرہ کی ناری نے ہو کہ برائی کا کھور کیا ہی ناری نے ہو رام کی بیکن سائلرہ کی ناری نوب کے بیار کی دورا می کیا کہ کو بیکن سائلرہ کی ناری نوب کے دورا میں سید کو بیان کیا کی نوب کی ناری نوب کے بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی نیار کیا ہی نوب کی بیار کیا ہو کی بیار کی بیار کی ناری کے بیار کی بیار کی بیار کو بیار کی بیار کی نوب کی بیار کیا کی بیار کی بیا

طور سے قربان جاری کر دیا (۳) ہیں ۵۳ سال اردوز بان وادب کی بے مشکی مقد مت کرنے کے بعد اس یا دگار کالٹے کاچراٹے گل جو کمیا۔

کائی کے آیا م کے متا تھ ویڈن نے ملک جم سے تعلیم یا فیت لوگئی آنے کی دوسے دی ، تاکہ وہ کائی گئی آنے کی دوسے دی ، تاکہ وہ کائی کی تیں آکر تدریس کا آغاز کر سکیں ہیں ہیا ہے جہ سے بی بیان ہیں ہے جہ انہائی بیٹ اس سفی ہی ہیا ہے ہے انہائی بیٹ اور دری و تدریس کے فرائنس انجام دینے والوں کو کائی کی زبان میں منتقی کہا جاتا تھ اور ان کے کام کی توجیت کے میں منتقی کہا جاتا تھ اور ان کے کام کی توجیت کے اختیار سے تو اور کی جاتا تھ اور ان کے کام کی توجیت کے اختیار سے تو اور کی جاتا تھ اور ان کے کام کی توجیت کے اختیار سے تو اور کی جاتا ہے جے ۔ اور دریس میں انہوں کو جاتا ہے تھے۔ (1) جب کہ انہوں انہوں کی توجیت جاتا ہے تھے۔ انہوں کی توجیت کی تو اور کی تو اور سور و پے ما ہوا تو تو اور کی خواہ سور دو پے ما ہا تا اور ڈاکٹر جان کی کرست پر وقیسر ہند و ستائی پندر و صور و پے ما با تا ہا ہے تھے۔ حالاں کہ ینشیوں کی تبعت کا تر رکیا گام بھی کو ایک کی کرائیں تیار کرنے کا کام بھی جاتا تھا ، جو یہ وقیعت کے اور خواہ کی کتا تیں تیار کرنے کا کام بھی جاتا تھا ، جو یہ وقیعت وران انگریز پر وقیسروں میں مدود سے اور طلب کے نصاب کی کتا تیں تیار کرنے کا کام بھی جاتا تھا ، جو یہ وقیعت کی تی تیں تیار کرنے کا کام بھی

ا تجام دیا کرتے تھے۔ ابندا کائی کے آیا م کے تھوڑے ہی م مے میں لفات، داستان، تواری اور قبلے کہانیوں کی انہام دیا کمائی بیزی تعداد میں تیار ہو گئی ۔ تعنیف وتا ایف اور ترجے کا یہ کام کائی کے بند ہوئے تک جاری رہا۔ اس کائی کی تصانیف میں شیخ زاد کی تعداد ہمیت مخترے ، جب کرتر اہم کنٹرٹ ہے ہیں ہوئے۔

فورت ولیم کا نج کے ابتدائی جارسالوں میں ہندوستانی زبان کی تقریباً ۱۳۳ کتابیں تصنیف ہو کیں اور ڈا کنز میٹا اللہ کی تحقیق کے مطابق کا نئی کے بچارے دور میں تصنیف تا بیف اور ڈر جمہ ہونے وائی کتابوں کی مجمولی تقدا دے 16 کی تقدا دے کا نئی کی مجمولی تقدا دے 16 کئی کا بیس جی ۔ ( کے )ان کتابوں کی تقدا دے کا نئی کی تحقیق کا رکرد کی کا پنو نی انداز ولکا یا جا سکتا ہے۔

بلاشہ کا نے اگریز ول کے اخراض و مقاصد اور کھنی کی قدوریا ہے کے لیے معرض وجود میں آیا تھا۔

کین اس سے سب سے نیا و وفائد واردونٹر کو پڑنچا۔ والا ل کراس سے قبل اردونٹر کی کوئی کتاب پول چال کی

آسان عام نجم انداز میں موجو وٹیس تھی ۔ اب بک اردوز بان فاری کے زیراٹر منتفی مجع ٹیٹل اوراوق تی کے

القاظیر اکیب اور تشییبات واستفارات وقیر وسے ہو جس بوری تھی۔ بہنی پاراس قدیم بافر سودواوردوا تی ڈگر سے بہت کراردونیا ہی جد بدارتھائی دور میں داخل ہوئی ۔ بہنی اس کا نے کے فیل زیان ساوا سلیس میا محاورہ اور روزئر وسے بات کراردونیا ہی جد بدارتھائی دور میں داخل ہوئی ۔ بہنی اس کا نے کے فیل زیان ساوا سلیس میا محاورہ اور میں مستقیس کے لیے محقف اسالیس بیان کے درواز سے واکر وہے۔

مستقیس کے لیے محقف اسالیس بیان کے درواز سے واکروں ہے۔

کہانیوں اور داستا ٹول کی صورت میں اس نے تیش بہا ذبیہ و اوپ قراہم کیا۔ اردواوب کی ترکی و تروق میں بیرقابل رشک مرمایہ یا لواسط طور پر محمد و ووسعاون تا ہت ہوا اور یوں جدید پڑ کی ایک مؤفر تحریک کے طور پر فورٹ ولیم کائے اُکھر کر ہمارے سائے آیا۔ ڈاکٹر سمج الشار دونیاں کی ترقی بہ سبب فورٹ ولیم کائے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وراسل فورے ولیم کا نے کے تھے جو تبان وارب کی ضدیا ہے انجام دی گئیں ، اس نے حقیقت پہندی کی روایت کو بھی فیہ شعوری طور پر پر وان پڑ حلا ۔ لین اس کائی کی وساطت ہے شاک ہوئے والی انسینے والیف نے لوگوں کے انہاں کو وراگر کرنے اور تھیتنوں ہے آشنا کرنے کا شعور بخشا۔ فورے والیم کالی شینی ان ایف کی گئی ابتدا ہوئی ۔ کالی کی انسینے والیف اور تر بھی اجب کام شروی ہوا تو اس کا بالیا ہوئی ۔ کالی کے مستعبل کی تجابہ فا نوں کی بھی ابتدا ہوئی ۔ کالی کرست فیسا ہے کے لیے جو کہا تی شیخ ہو کہی ابتدا ہوئی ۔ کالی کرست فیسا ہے کے لیے جو کہا تی شیخ ہوئی گئیں ، ووا آغاز میں مختف تھا پہنے فانوں میں شیخ ہو کی ، بعد میں گل کرست نے خودا ۱۸۰ میں ایک منتجب کی کو تقد موضوعات پر کہا جی چھی ۔ نے خودا ۱۸۰ میں ایک منتجب کی جو وات اورو کہا تی بڑا رواں کی تعدا وی ان پھائے خانوں میں چھپنے گئیں۔ (۹) حالال کہا ہے اس کا نے کہ جو وات اور چھے اوٹوں کی قربانی ویتا ہوئی تھیں ۔ ہوقی شرورے ان کہا کو اس کی کہا کہا کہا گئی جو موسات کو کہا کہا کہا کہا گئی ہوئی تھی ۔ ہوقی شرورے ان کہا کو ان کہا کہا کہا گئی جو موسات کو ان کہا کی جو موسات کی ان کہا کو ان کہا ہوں سے خوام دیتے ہوئی میں کہا کہ کو میں کہا کہا کہا کہا کہا تھی جو کہا کہا گئی کر کہا کہا کہا گئی کہا کہا کہا گئی گئی گئی کہا گئی کر کہا کہا کہا گئی گئی گئی گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا کہا کہا کہا کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کی کہا گئی کی کہا گئی کہا گئ

تھے۔ چناں چان جماہے فاٹوں کی تعییب سے تماہوں کا ایک سیال باؤر ہی رقم آرقی سے اخبارات اور سائل وہرا کہ یو کی تعداد میں شائع ہوئے گئے۔ بالخصوص محاضت کوفر ویٹ حاصل ہواا ورا روز آمنیفات سے استفادہ کیا جائے لگا۔ اس طرح اردو پر سے والوں کا طاقہ والق سے واکٹ ٹر ہوتا آبیا۔ کا ٹی کی اس تخفیم خد مت کو ہر گز فراموش نہیں کیا جا سکتا کے جس کی بابت تھنیفات وتا لیفات اگر تھیب وقہ وین مراجم اور ذبان واوب کی تو سیخ واشا حت کے مراحل فوش اسلولی سے سطے ہوئے۔

### خوالهجات

ا \_ المحير فتيق صدايتي وكل كرست اورانس كاعبر دالمجمن ترقى اردود بند وني دودم بي اشاعت: ۹۵۹ اورس ۸۹ \_ ۲ \_ المجم الاسلام ومطالعات ما دارگار دورالا بيور نومبر ۱۹۹۰ ايرس ۱۱۹ \_

- ٣ \_ قَالَمْ عَبِيهِ وَيَكُمْ فُورت وليم كالحَجُ كَيا وفِي فَدَيات يَني لِكَ بِواسْت مَرَا بِيِّي ، وومراا يَر يَشُن ٢٩ ه ٢٩ ميش ٢١ \_
  - ٣١ العِنائين ٢٣١
  - هـ عامر من قادري واستان المع أردور اردوا كيري مندور كراتي ١٩٨٨ ماي 40 -
    - ٣- ﴿ وَالْمُرْعِيدُ وَيَكُمْ مِحُولَ إِلَا مِنْ ١٩٣٠ \_
  - ے۔ قائش کا اللہ فورت والم كا فح الك مطالعہ الكوكيشنل بيانتا ، والى ، والى ، اير بل 1900 ويس م
    - ۸۔ ایشا۔
- ١٩ (ا كنزمس رفيد نورهم مارده زبان شرمتشرقين كاللي هذه ماه كالمفيل وتقيدي جائزه ومكتب خيابان اوب.
   ١٤ (١ كنزمس رفيد نورهم ١٠٥٠)

### 拉拉拉拉

## جدید شناشاعری ،گائیکی اور شناکی تفلسی

موہیتی کی بات ہوتو ایک فضب کی بات بھی ساتھ شامل ہوتی ہے ۔ آواز شواہسورے ہو، ڈھن میں تا ثیر ہوا ورسازوں کا متوازن استعالی ہوتو ، بے شک اس کیت ، فزل ( کانے ) کی شاخر می جشنی بھی اچھی ہو، بے بیاروشا عربا کمالی ہوئے کے باوجود سازاور آواز کے بردوں کے چکھے تھیں جاتا ہے۔

ہند وستان ، پاکستان کی فنی موہیتی کی تا رہ کئی بھاتی ہے۔ رفع ، تنا،مبدی حسن ، کشور کمار ، تو رجبال کا تا م بہت مقبول ہے تحران کے ٹن کو زندگی کی حرارت و ہے والے ساح زندھیا نوی ، تکلیل بدایونی ، تشیل شفائی ، کلزا راور تحرول سالفان ہوری جیسے شامروں کو بہت کم لوگ جائے ہیں۔

یک صورت حال باتی موسیق کے ساتھ ہی ہے۔ اب شاکا اول کوی ہیے۔ پہلے ایک ریٹر ہوگات

علی ذراید تھا وا ب ایل ایم بینلو بھی ہیں۔ موبائل اور کہیوٹر کی سبولت بھی موجود ہے۔ ایسے میں پہلے کی نسبت

ان گانوں کی رسائی کا وائز وہ سی ہو گیا ہے۔ یہ انگ بات ہے اب ذوق کا معیار بدل گیا ہے۔ فاست اور بھی شاعری کا چلی ہے۔ گوکا رکے اثر میں رہا ہے۔ بہت کم شاعری کا چلی ہے۔ یہ موجود ہے۔ ہر دور میں شاعر سے کھوکا رکے اثر میں رہا ہے۔ بہت کم شاعروں کا خیال ،
شاعر یہ وہ تی اور آواز کا جا دوقوز نے میں کامیا ہے رہے ہیں۔ ہاتھ کی انگیوں سے تھی کم ان شاعروں کا خیال ،
ان کیا اخاظ الی بھیان آ ہے بن جائے ہیں۔۔

میڈیا کی وہد ہے اب وہیا سے گئی ہے۔ زبان ہو، انتافت ہو، وہتی رویے ہوں اب ہی اسمل میں اس ہے ہیں۔ اب ہی اسمل میں اس ہے ہیں۔ اب ہی اس کی است ہے ۔ اس کا میں اس ہی ہیں ہیں ہیں گئی ہے۔ اس کے ماتھ وراناز تی کی علامت ہے ۔ اس سے زبان وہیان اور موجوں میں وسعت ہیا ہوتی ہے۔ گر پریٹائی کی باعد تب ہے ، جب اس تبدیلی سے اپنی شنا محت بھا ہوتی ہے۔ گر پریٹائی کی باعد تب ہے ، جب اس تبدیلی سے اپنی شنا محت بھا ہوتی ہے۔ گر پریٹائی کی باعد تب ہے ، جب اس تبدیلی وقت اپنی شنا محت بھا ہوتی ہے۔ گر پریٹائی کی باعد تب ہے ، جب اس تبدیلی وقت ہوتا ہے ۔ بیاس وقت ہوتا ہے جب اپنی قاضت والی ہی تبدید اس کی تبدید والی تبدید والی کی تبدید و کرد و تبدید و تبدید

ایسے شن اپنی روایات کوجد ہے۔ ہم آ بنگ کر کے ایک حوالان اور ما ٹوئی را میز اختیا رکنا کمال ہے اورا پسے یا کمال لوگ ہم شن موجود کی بین۔

تفترتان صاحب ایک ایسے ی با کال شاشام بن مازاور آواز کی جادو تھری میں بھی ان کی

شاعری کا جادوس چڑ مدکر ہواتا ہے۔ یہ آق کے مقبول شاعر جیں۔ان کی شاعری موسیقی کے نمر وں یہ سوار کانوں میں ری گھولتی ہے۔انھوں نے شنا شاعری کوایک نیا آجنگ دیا ہے۔ روایت اور جدت کے نال کیل سے المکی ٹن کاری دکھاتے جی کہان کے لفظ زندگی کی ترارت ہے آتش ہدایاں ہوجائے جیں۔

ا چھی موسیتی اور آواز انفظوں میں جان ڈال دیتی ہے تگر ان کے انفاظ کویا خود می تفتگو کرتے میں ۔ سازا ورآواز کی تاثیر بن ساتے میں۔ انھوں نے شناموسیتی کا ڈوق ریکنے والوں کوایک منفر وہ گر اپنا اپنا سا ڈا اُقیاد یا ہے اور لُکنا ہے کیا یک طویل خوصیاس ڈا کئے کی تحرکاری جاری رہے گی۔

ان کے باں یاد ہامنی اور یا دوطن ( آلگت) کا احما می غالب ہے۔ پیشن nostalgia ہے یا اس کے پروے میں ایسی نے کوی فہنمی یا دیں ایو کھی ہو دیگر ہے تیا مت ۔۔۔!!!

ایک اور شام ہے۔۔۔ جس نے شنا شام ی (مومیقی ) کوایک فطری آبٹک دیا ہے۔ ایک رکیٹی احساس بن احساس بنام سے بھی احداد کی افغاد کو بولنا سکھا یا ہے۔ سادگی اور فطری اظہاران کے تن میں بھی ہے جان کے تن میں بھی ۔

اکیسافظ نیمل وقعد و کھارکوئی انھیں شام تسلیم نیمل کتا ۔ جائے گے اعدان کے کمال کوسلام بیش کتا ہے ۔ یہ
اکیسافظ نیمل پر در مکنا گرا پی شام کی ہے جب سے پر بھے تکھوں کی ہوئی دیند کرا دیتا ہے ۔ شہر میں موجود جب سے عام اللہ توں کی طریق وو بھی پھرتا ہے ۔ یہ کوئی ظاہر کی گشش ، یہ کوئی دکھاو ہے کی بود وہاش ۔ ۔ عام سالیا پہنٹا ہے ۔ ہم ہوزے کی قائے کی تو پی ہوتر تھی ہے دھری ہوتی ہے ۔ اسے نہ جائے واللہ پہنٹا تھر دوسر کی نظر ڈالنا شاید گوارا بھی یا کر ہے ۔ ۔ یکرا ہے جائے والا و کھنے کے بعد ، یقیمنا نظر بنانا کوارا منہیں کرتا ہاس کی کھنگو ہے تا تی و کلام ہرتا تی ۔ یہ مطالعہ کے بغیر بھی عالما نہ خیالا ہے بیان کرتا ہے ۔ قطر ہے کی فرائش دالی کے تھے والٹ کرتا ہے ۔ قطر ہے کی فرائش دالی کے تھے والٹ کرتا ہے ۔ قطر ہے کی فرائش دالی کی تھی ہوئی تھر ہے تھے اور فلف ہے آگھے والٹ کرتا ہے ۔ چوہو چتا ہے ، جو تھر چتا ہے ، جو کہتا ہے اس کی اور فرائس ہے آگھے والٹ کرتا ہے اس کی موری ، کمی شار جی فرائش ہے اور فلف ہے آگھے والٹ کرتا ہے ، جوہو چتا ہے ، کہتا ہے اس کی این فرائوں اسے جذر ہے کا شام اور انظمار ہے ۔ جوہو چتا ہے ، جوہو چتا ہے ۔ جوہو چتا ہے ، جوہو چتا ہے ، جوہو چتا ہے ، جوہو چتا ہے ۔ جوہو چتا ہے ۔ خوالا ہے بھی سے اس کی این فرائوں اسے جوہو چتا ہے ، جوہو چتا ہے ۔ خوالا ہے ۔ خوالا ہے کہتا ہے اس کی این فرائل کا موالا ہے کہتا ہے اس کی این فرائل کی ان کی گا میاں میں اسے کوہو کی سے بھی ہوئی کی میں کہتا ہے اسے کا شام اور انظمار ہے ۔ کی میں کی این فرائل کی ہوئی کی کی کھی کو کی کا میاں میں کی کی کھی کو کا میاں میں کی کھی کو کی کے کہتا ہے کا میاں میں کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کور کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کور کی کو کی کی کور کی کو کی کور کی کور

اس کے کلام میں زائف ورخسار کی گھا تیں ہی جیں۔ حسن وافعتیٰ کی با تیں ہی ۔ فرو وائن کے سلسلے ہیں ، کیف وسٹی کے اس کے کلام میں زائف ورخسار کی گھا تیں ہی جی رنگ زندگی ہے بہت کے ، جب رنگول کی بات کتا ہے ، جب رنگول کی بات کتا ہے ، جب اس کے باطن کا لاالہ زار ہے ، جب بال کے باطن کا لاالہ زار فالم میں وجانا ہے ۔ جب ابنا کلام خود یہ متاہب تو جسے کوئی خاموش آب بورکسی خوبصورے آواز میں واحلتا ہے تو

جیسے کی آبٹا رکی گنگزا بہت۔ اب تک آپ ال ٹائز کو یقیناً جان گئے ہوں گے۔ اس شاخر کانا م سے مزیر الرحمٰن مثلی۔

فضل الرحمان عاملیم ، جان فی جردا قالق ال معال تراس حردت کے بعد شناشام کی (موسیق)

الی کی فوشیوا ورمنوا می سے تروم ہوتی جاری تھی ۔ اس عی انتقابی ، خیال بھی آلودہ ہوئے گئے تھے ۔ بہت
سے اقتصا وقتص شاعر اور گلوکا دائی ووران متبول بھی ہوئے ۔ جائے تو ای ڈوٹی کے مطابق سی کو کہا دہ برائی گئی رہی ۔ گر بنجید و ڈوٹی کے لوگ بہت کم متاثر ہو سکے ۔ انھیں بچھا وجود الرحود اسا لگنا تھا۔ شنا شاعری کے ایج بن کامزائی جد لاج لاما لگنا تھا۔ شنا شاعری کے ایج

ما دری زبان اپنی می است ما حول اور روایات کی ایمن ہوتی ہے۔ اس کی کو بیس سات کے تہذیق موسے پر ورش پائے ہے جیں ۔ فظر کی سوری کا درست اظہارای زبان میں کی ہوتا ہے ۔ ما در کی زبان کی شاخر کی اس کا اوب وقت کے تیز دھارے میں دمہتو زتی شاخت کا حیا کرتا ہے ۔ گر زبان تو دی آلود وہ وجائے ۔ اپنی اسک سے دور بہت جائے ۔ فظر کی اظہار کی حساس سے عاری ہوجائے ۔ اپنے میں زبان وانگافت کے ساتھ اسک سے دور بہت جائے ۔ فظر کی اظہار کی حساس سے عاری ہوجائے ۔ اپنے میں زبان وانگافت کے ساتھ سوتی دان کی کو یہ جی شدید متاز ہوجائے ہیں ۔ لوگ ، کہنے کی حد تک اس تی سے بوتے ہیں ۔ گران کی سوتی دان کا گھال اور کردارد اور بی جو جائے ہیں ۔ سوتی دان کا گھال اور کردارد اور بی جو بی سے بہت دور ۔ ۔ سی اور دیس کے دیگ و حسک اپنا لینے ہیں ۔

شناشا مری (موسیقی) کالب وابید اور ساز و آواز ، پکھالی ی بد چلنی کا شکار ہوتے جارہ ہے۔
ایسے میں نظر تات اور مزیز الرحال منگل نے شا زبان کو ایک شیر بی ما نوس زئیم ، روایت اور جذمت ہے ہم
آ جنگ ایک شناطنا میں احساس ویا۔ شناشا مری (موسیقی) سے فاصلے برد حالے والے لوگ ، پھر سے لولگائے گئے ۔ ستارا وریا تسری کی مذھرتا پھر سے رس کھولئے گئے۔

نظر نائ اور از الرحان منگی کا کلام آلگت کے مقبول گلوکاروں نے گلا ہے۔ سب سے پہلے ملائے الدین حسر سے کی رُسوز آ داڑ نے ان کیا م اور کلام کو پہلے ن وی اس کے بعد اب جار فان جارا ور سلمان پارٹ کی خوبھورے آ داڑیں ، ان شاعروں کوشیت کی بنند ہوں تک لے گئی ہیں ۔ جھے موہیتی کی سلمان پارٹ کی خوبھوری آ داڑیں ، ان شاعروں کوشیت کی بنند ہوں تک لے گئی ہیں ۔ جھے موہیتی کی بار کیوں کا علم نیوں گروں کا علم تیوں کی بنا و پر کہتا ہوں ۔ جار کی آدازیس ان گروں کا کلام مناص کے نامی مارٹ کی بات کی تا اس کی تا اس کی دور آئی ہے اس دور گئی ہے اس کی تا اس کے اندر دور تی ہے ۔ اس کے ان شاعروں کا کلام مناص کے نامی مارٹ کی تا اس کی جنوبی کی تا اس کی جنوبی کی آئی کی تا گور خالب دیا ہے ۔

سلمان پارس کی آواز ش لوی ہے۔ نمر وں ش کی گیا۔ ہے اور ورائن ہے۔ اس لیے پہند بدگی ش آ گے ہے۔ آن کی بے بتنام اردوہ شنام وسیتی کے اس برشوروورش ان شاعروں کا کلام ایک ٹوشکوا راضا فد ہے۔ امید ہے انچی آ وا زاور خوب مورت موسیقی سے بیا ضافہ اپنا جا دو جگانا رہے گا۔ ان شاعر وں کا فن اور شنا کی ترقی عمر ان کا کر دار یا در کھا جائے گا۔ تحر ساتھ میں بیٹھ سوال ذہن کے دربچوں پر دھیا دھی دستک دیتے ہیں۔ شنا شاعری ورخاص کر نظر تات اور ملکی کی شاعری ہے حظ افخا نے کے کیا تھن گلوکاروں کے مردون منت رہا جائے گا؟

ہنجید و مزان کے لوگ محش ای ویہ سے شنا شاخری ہے تو دم رہیں مے کہ دو کانے نیس منع ؟ شنا زبان کیا واقعی اتن مفلس ہے کہ اس میں آلعانیوں جانا ، تحض کا یا جانا ہے؟

شنا کی بہت می خوب صورت لوک کہانیاں میہاں وہاں جھری ہوئی ہیں۔ بے ثار کہانیاں اردو میں تر ہمد کی گئی ہیں ۔ گرشنا میں تجربی شکل میں نہیونے کے براہ ہے۔ سوال یہ ہے۔ کیا تھا ری زند ولوک کہانیاں ای طربی اردومانگلش زیا نوں کی تک تا ہائی مردوہ ہوئی جا کیں گی؟

شنا گلات الشنان کی سب سے زیاد واو فی جانے وائی زبان ہے۔ اس نظے کے مرکزی اور سب سے برائی تھے کے مرکزی اور سب سے برائی تھے۔ گئی زبان ہے۔ اکون زبان ہے۔ اکون زبان ہے۔ اکون زبان ہے۔ اکون زبان ہے ۔ اکون زبان ہے ۔ اکون زبان ہے ۔ اکون زبان ہے ۔ اکون زبان ہے برچیز اللہ کو جو دوجیں۔ کی بی سے باہر چیز اللہ کو جو اللہ موجود جیں۔ تی بی سے باہر چیز اللہ کو جو اللہ ہے۔ اللہ مقاومی میں دو الاکھ سے زبا دولوگ اسے ہو لئے جیں۔ شناو ہاں کے نصاب تعلیم عمر مثال ہی ہے۔

شنا کے ساتھ کی بھی ہورہا ہے۔ اولی تو اسے ہو لئے والوں کی تقداد کم ہوری ہے۔ اس پیامت ادجو ہولتے ہیں ، و ہانگلش اورا رو ملا کے ہولتے ہیں ، تھینوشنانیس۔

اس طرح شنا کاسمعی میذیم (بولنا اور شنا ) توسمی ترسی شنل شر فعال ریتا ہے۔ تگر اس کا بصری

میڈی (تحریری شکل) اہلِ تھم اور ماہر ہی اسانیات کی عدم توجی پیٹو در کتاں ہے۔اور ستعقبل کا مورث ، سرکاری اداروں کی بے حسی ، بے دائش اور بے ؤوتی کو بھی لاز مانیان کر سنگا۔

اس وقت شنا کے فروٹ میں سب ہے جہل رکاوٹ اس کے تروف تھی ہیں۔ یہ اپنجر خطر ہے معد ایوں سے بوئی جائے وائی اس زبان میں اپنے ماہر ہیں اسانیات پیدائیس ہوئے جی جواسے زندہ زبان کی الشہاں وے میں جوائے کے لیے مؤثر مثل دے میں سرکاری اوارے کو توقتی ہوئی کی اسے زندہ زبالوں میں شامل کرنے کے لیے مؤثر الدانات کرے ۔ شنا قروف بھی تر تیب دے کر ماسے محض صوتی اور سمی اظہار سے الفا کر ایمری میڈ کم کا بھی مقام والاوے دین این زبان میں بھی تک کی تی ہوئے والااور (نثر بھم ) کتابی میں زندہ جاوج بن جائے۔

ا بین میا صاحب بحبرالخالق نائ صاحب اور تخیل احر تخیل معاجب نے اگر چا پی بساط کے مطابق حروف جی ساط کے مطابق حروف جی کی بیلو وس پر ان کا اس کا دائر واحد و دے بعو تی سائیات کے کی بیلو وس پر ان کا آپس میں اختیاف ہے۔ موتی اظہار کے لیے تصوص حروف تو انھوں نے تنظیل دیے جی کیان ایک دوسرے سے جدا جدا۔۔۔اس کی وہدے متفقہ اور معقول حروف جی موجود نیس۔

جیسا کراو پر ڈکر ہوا، کہنے کی حد تک ٹی اہل تھم اور اسانی پاریکیوں کو یکھنے والوں نے اسے مشہ ستم اللہ ہے بگر سب کا کام اوھورا ہے۔ سب کا کام محدود ہے۔ سب انا پرتی اور آئم چھ ماویکرے ٹیسٹ کی برندگی میں برکاری طبقہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ وکھائی بات کا ہے اوب کی افغانت کی اور تہذر ہی قدروں کی بات بھی کرتے ہیں۔ جب شن کی بات آئے تو تر جھائے جل جات ہی ہیں۔ افغانت کی اور تہذر ہی قدروں کی بات بھی کرتے ہیں۔ جب شن کی بات آئے تو تر جھائے جل جاتی ہیں۔ بیانا کے انسستن بر فاسٹن ور کمیڈیوں سے بات آئے تیس برجب شن کی بات آئے تو کر جھائے برل جاتی ہیں۔ بیانا کے انسستن بر فاسٹن ور کمیڈیوں سے بات آئے تیس برختی ہوتا تو بہا ہے تھا کہ شنالسانیا ہے برکام کرنے بالا کی خد بات اور کوششوں کو تکومت علاق کی آئی ۔ آئیس اپنی سر پرتی میں آسانیاں قرائم کرتی ۔ آئیس منظم مورثر ، اور بروقت کام کی شکیل کو تھی بنالتی ۔ گر تکومتوں کی اپنی ولیج بیاں اورثر جھائے دہی ہیں۔ اس طرف ان کی نظر شام کرتی تردی۔

يدهم كالجمين اور سائليفك الإون كا دورب- وانتشند قوص افي تهذيب التافت اور زبا نوس كو

میڈیا اورگلو بالنزیشن کی دست پر و سے بچا کر ، اٹھیں زنر ورکھتی ہیں۔ ایک ہم ہیں ، اپنی ہاوری زیان اورثقافت کوتیا وہوئے ہوئے و کیور ہے ہیں۔ شخش کا بی اورگانے کوٹیافت اور زیان کے فروش کا ذریعہ بھو کر خوافر ہی کا شکار ہیں۔ شخش اس وہ سے شکا اوب (نٹریقم) کو پڑھنے ، لکھنے ہے تحروم ہیں کہ کیجوئے اتفاظ ، لکھنے سے قاصر ہیں۔ شناعی اول تو کتا بی شکل میں نٹریا تھم کئی ٹیس جاتی ۔ کبی کوئی شوق وجنوں کا مارا ایکی جسارت کرنا ہے تو مذتو ہا ہی کاظم ہی ٹیس ہوتا ۔

اسلام آباوی گات کے ایک دوست ہیں۔ محداطیت بلا بجو انھوں نے اپنی شناشا ہوگ کی آباب انہوں کے بیان آباد اور انہوں کے بیان کرویا۔ دوسو سے زیا دوستیات کی شنائھوں اور غزلوں پے مشتمل ایک شاغداداور جاندا اور انہوں کے بیان کرویا۔ دوسو سے زیا دوستوان کا جن کا تحقیم محداطیف نظر بجو مساحب سے دہلی واقعہ انہوں کی جو الطیف نظر بجو مساحب سے دہلی دفعہ ماہ ہوتی ہوئی ہے مہا جیتوں سے بھی واقف نیس تھا انہوں انہا ہی ہم کی مشاشا ہوگ کی ایک خونم اور خوبھوں سے آب کی ممانا جیتوں سے بھی واقف نیس تھا ۔ بیلو مان انہا ہوں آپ بیل سے اکثر انہوں کی ایک خونم اور خوبھوں سے آباد ہوں گے۔ نظر تات اور مشکی کو قو مسال تا الدین حسر سے اور خان اور مشرک کی آواز دوں نے مقبول بنا دیا۔ ان کی تخلیقی مساحیتوں کو سب تک پہنچا دیا۔ بجد اطیف نظر بجو جیسے سلمان پارٹ کی آواز دوں نے مقبول بنا دیا۔ ان کی تخلیقی مساحیتوں کو سب تک پہنچا دیا۔ بجد اطیف نظر بجو جیسے شام و محتی ہوتی ہیں تیس انہوں بھی ہے۔

ستم تقریق ہے ۔ آپ ہن تیا مت اللہ ہوا ہے کہ یا ہے ، و گئے جیں ۔ ستم بالائے ستم اشا تقریر شای الگ قیا مت بنی بونی ہے ۔ آپ ای قیا مت کا افراز والیے بھی کر لیس کر اسلام آبا ویس ان ونوں تان صاحب اور وکس ما حب اور وکس ما حب بھی ہے ۔ یہ دونوں شاکے معتبر شام جیں ۔ ایک راحہ رائٹر زباؤی کے ایک کر سے میں ان وونوں کی شہمتی محبت میں جیفا ہوا تھا۔ لیفیف التر یجو صاحب کی ایہ ہوکی جیون اان کے لیے بھی تقر افر وزقتی ۔ اس کی شہمتی محبت میں شافل شافلوں اور فرز لوں نو بے نظر استحمال و بجدرے تھے ۔ ساتھ دی بیدونوں اکار شعر ایعن الفاظ کی معتویت وارد رست تفظا اور محبت ہے پر صف میں دشواری محسول کر رہے تھے ۔ ایسے میں سوچے الاکھوں عام پر سے لیکھول کر دیا ہے ہیں اور قدر دوں سے گل ذار بھا ہوا ہے ۔ اس

چند دن قبل بن فی کے سارے ہی اونی طلقوں کے اہل تھم کی طبط الرجمان صاحب سے ایک نشست ہوئی تنی ۔وہاں بہت ساری ہاتیں ہوئی تھی۔ مادری زبانوں سے متعلق بھی تنظو ہوئی تنی ۔اٹل قلم نے تنجا ویز بھی دی تھیں۔وزیر اعلی صاحب نے دونوک افراز میں بیتین بھی دلایا تھا۔ایک کمٹی فوری طور پر تنظیل دینے کی ہاسے کی تھی۔اب روایت کیا رہی ہے کہ اس کے لیے تھٹی بن جاتی ہے ججاویز مرشب ہوتی یں ۔ پیجر یہ فائل کی شکل میں سیکریٹر بیز کے حضور چیٹن کی جاتی ہے۔ وہاں مخصوص پیلوؤں سے انھیں چھانت پینک کرآ محد بر کا دیا جاتا ہے۔۔ پیجر بفتوں جینوں اور خدا میسوٹ نہ پلوائے ، سالوں تک اس فائل کا سفر تم منیں جوتا ۔

امید ہے وزیر اخلی صاحب بکینیوں کی روائی عدم فعالیت کے بجائے مان کی یروفت اور مورث کارکروگی کو فیٹی بنا ہے جائے مان کی یروفت اور مورث کارکروگی کو فیٹی بنا نے بین مصوصی ول جنین ایس کے بیکیٹیاں اسٹی بین بھی متحد و بنائی گئی ہیں ۔ اولی تھم بین سے چند کو ہلا کے جائے بائے نے بایک آ وہ گھندان سے مینٹا۔ کرنے اور چرین کی یہ گئی آ کی کرنے کے بعد بھول جائے ہیں۔ امید ہے وزیر اخلی صاحب بیس بھولیں کے مانھوں نے گا تعاشیان کے عالی و مانی شاحروں اور اور یہ اور کی مانھوں کے گا تعاشیان کے عالی و مانی شاحروں اور اور بھالی کے مانھوں کے مانے گئی وزیر کی کا بھین والوں ہے۔

امید ہے اہل تھم بھی ایک شعوری جذ ہے کے ساتھ سر کاری اداروں کی معاونت کریں ہے۔ مقامی اور تو می (اردو)اوپ کے طروق کے لیے حفیظ الرتمان صاحب نے جن اقد امات کی بات کی ہے واقعی مملی شکل ولا کیں گے۔

\*\*\*

## عجيب ترين سوال

ندی کے کنارے جماؤ کے درفتق کے دوفق کے دوفق میں کے فتار کے لیے سراگر دان رہے نیین جمیں چندا کا دکا چھوٹے پر ند ول کے سوالے فیڈنگر فیس آیا۔ پینتر وں کا کمین دور تک مجی سرائی فیس مل رہا تھا ہ جب کر بحر ہے دوست دشتیاری کا خیال تھا کہ یہ جگر تیتر وں کا ٹھٹانہ ہے لیمن آئ بہاں نہو کا عالم تھا۔

وشتیاری شکار کے لیے یہاں دوما و پہلے آیا تھا لیمین آئ صورتھالی پیٹی کر میں یہاں پھو بھی وستیاب نیم ہور ہا تھا۔ تا ہم ہم الی کھاتی ندی کے کنارے کے ساتھ دار آ کے بندھ جارے شخا درا ہے آ کے ندی کی چوڑائی بھی کم ہوتی جاری تھی اور اس کے کنارے آ کے ہوئے جماؤ کے درختوں میں بھی کی آری تھی اور آ کے تھوڑ سے المحاسلے بر جاروں طرف چہیا ہواوسی میدان ریت کے چھیروں سے ہم آتوش نظر آتا تھا۔

الارے اِکس جانب آفق ہے۔ اُل میں جانب اوس جانب آفق ہے۔ ایک اور جانب اور جا کہ اور جا کہ اور جا کہ اور ہا کہ ان ہے۔ ان ہے الما اور اکھائی ویتا تھا جب کروا کی جانب وسٹی میدان ، ریت کے ٹیلوں سے ایک طرف ہو کر شائی جانب چھاٹا اخلا آنا تھا۔ وشت اور ریکھتان کے ٹیلوں کی ہے ہم آخوشی اور کیجائی اور پھر ایک دوسر سے دور کی اور ٹیلور گی میں گئے تھا۔ وشت اور ریکھتان کے ٹیلوں کی ہے ہم آخوشی اور کیجائی اور پھر ایک دوسر سے دور کی اور ٹیلور گی میں گئے تھا۔ ان کی کھر سے میں دوا جہائی ہو گئے ہوئے انظر تھیں آتے ۔ کیل کھر سے میں ہوا جہائی ہوئی اور کیفیت ہوئی ہے ۔ اگر ایک انجا بہت کی طاقت کی حال ہوئو وہ دوسر کی انجا کے لیے جگر فاق کر لیکن ہے۔ دوسر کی انجا بہت کی طاقت کی حال ہوئو وہ دوسر کی انجا کے لیے جگر فاق کر لیتی ہے۔

اب جب کے میدان پر اکشاد واوروسی تفاقر ریت کے نیفا پی جگہ پر دور کھڑے تھے کینی جہال ریکٹان کی بورش وریافارز یا دوجمی تو میدان نے اپنارٹ شائی جانب موز رکھا تھا۔ یں فطرے کے اس پر اسرار تھیل پر مششدرون ان تھا۔

میں اور دشتیاری جب بیٹر ول کے شکارے مایوں ہونے ملکو جھے خیال آیا کہ وکھرور کے لیے ریت کے چھیرول پر جا کر سٹالیں۔ جبال وسی ریکتان کا واس نگ ہوکر چھوٹے جھوٹے چھورل کی صورت میں مندر کی اہروں کے مائند چیلے نظر آتے ہے۔ جسے کہ اب بیسندر کی اہروں کے مائند آ کے جاسکتے تنهاور ندی چیچے پلیٹ سکتے تنے اوراب میدوشت پر جنائی کے نکووں کی طرح گئتے تنے اور ہمارے اور نیلگوں آ ماں سمار قبل تھا۔

اگر چەموسىم سروقنالىلىن سورىق كى تمازىت كے باعث جواشك تكرى نيش تھى بلك بوائفبرى جونى تھى اور اى باعث دورسرشى بىباز يوں كے دائمن مى فضاغبارآ لوڈنلمر آتى تھى اور پىلى بوڭى وستى اور كىشادە زىيمن پر بر چىلىك براسرارىيت بىلى دونى بوڭى نظرآتى تتى ۔

ہم کافی تھک بھیے شے اور تھوڑا ستانا جا ہے تھے۔ ریت کے چھروں پر بیٹو کر وسٹے اور کشاوہ میدان کا نظارہ کرنے سے بھلا اور کیا جی پر لطف ہو تھی جاسی لیے ہم ندی کے باکس کنارے سے ہوئے ہوئے ریت کے اس قالین پر آ کر بیٹو گئے۔

وشتیاری برنسان کے سے تو نظار وہتے، میں بھی فطرت کاس ٹوبھورت نظارے سے مخطوطا ہو رہا تھا۔ ہم دونوں خاموش تھاور ہوں لَدَنَا تَمَا كَفَطَرِت كَى اس رَكِينَ نے ہم سے قوت كويانى جيمن فى تمى - پھر وہر كے بعد شتیاري مجوسے فاطب ہوكر كہنے گئے۔

حمل ؛ جائے ہو کہ یہ دنیا کسی : مند باتھ کا ایک ایما ہے مثال اور شاخرار شابکار ہے جو اخبائی خوبصورت اور ولکش ہے۔ ہم جباں بیٹھے ہوئے ہیں آگر چہ یہ ایک ہے آ ہو آبیا و میدان ہے اوراس کے پہلو ش ایک وسی ریکٹان بچھا ہوا ہے نیس دیکھواس میں میسا ربط و منبط اور رنگ و آبنگ موجود ہے جوا چی جگہ ہے خوبصورت اور ہے مثال ہے۔

یں فاموثی ہے رشتیاری کی گفتگو شنار ہا اور میں ان کی ندئی صور تحال ہے واقف تھا، کیوں کہ خدا اور قد جب کے ہارے میں ان کا نقط ، نگاہ عام لوگوں ہے مختلف تھا اور بھن اوقا سے میں ان کے خیالا سے ہے۔ خوفز دوجوج تھا۔

کیوں کران کی ہاتوں میں بکے طرح کی ہوتھیں گی تا طی ہوتی جب کر میں اپنے بیتین وا بمان پر کاربندر ہے ہوئے بھی ان کی ہاتوں کو شنار بناتھا۔ ڈھٹیار کی پٹی جا متفاد کی کے باوجود کی اس دنیا کے دلیا دھلق کو نامسر ف اہم اور ٹوبھور معاقم اور نیاتھا بلکہ اسے ایک بنا مند ہاتھ کا شاہ کا رتھو دکرنا تھا جو میں سے زو کے مقدا تھا جب کہ ڈھٹار کیا ہے کرینڈ ڈورائینز کے اس سے با دکرنا تھا۔

جم دونوں نیکٹوں آساں کے لئے اپنے اپنے انداز تکراس مجینے ہوئے دشت کو کیورہ بھے۔ میں کا کا مد کی تمام ہی ول کا خالق طدا کی زامت کو مجھتا تھا جب کہ دشتیاری جھرے تھوڑے سے قرق واختلاف کے ساتھوا سے کئی آرینڈ ڈیز انیٹر کا شاہ کا فرآر درجا تھا۔ خالبا میر کیا وران کی موج تھرا تنایز افرق واختلاف نیمل تھا۔

و المنظم ہوئے ہو کہ خدا کے یارے میں ہمرے خیالات جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، تاہم میرے لیے بید دنیا جی سب سے جیب ترین سوال کوئی اور ہے۔ اگر آپ پوچھٹا چاجی تو میں آپ کو بٹا سکتا ہوں کہ وہ سب سے جیب ترین سوال کیا ہے؟''

وشتیاری کی ای بات نے جھے موچے پر مجبور کیا۔ میں نے ریت کونم دنا ڈک فرش پر اپنی کہتی نکتے اور جھیل پر اپنا میں اور و بیبال تن جہاسوری کی جگی الکے اور جھیل پر اپنا سرر کتے ہوئے اور کو دراز کیا اور ان کی اتوں کو شفتالگا۔ میں اور و بیبال تن جہاسوری کی جگی آزاد سے الفاف اندوز ہوئے ہوئے اس دنیا کے رموز واسرا ریر مختلو میں تھیں کہتم خوداس جید کا ایک آزیر جھد تھے۔ میں نے ان سے سوال کرتے ہوئے کہا کہتم ڈیا کا تیم کی نظر میں اس دنیا کا جیب ترین سوال کیا ہے؟

جب و دائی کا جواب و بنے لگاتو مجھے ہیں محسوں ہوا کہ جیسے ان کا وجود کیک دم میری اُنظروں سے اور اڑان بجر کرائی ہے پایا ہی دشت کا حصر بن گیا ہوا ور میں اس وقت انھیں ہوا کا ایک جمونکا خیال کرنے لگا تھا اور جیسے کہ میں افھیں و بجو بیس یا رہا تھا بلکہ میں تو تھن اس کی ہاتو ہی کو ہننے میں تھی اور ان کا جیب سوال جمد میں انگریکا ہا جت بن رہا تھا کہ آخران کی زنرگی کا سب سے بردا جیب سوال کیا ہوسکتا ہے؟

 کا نکات کا خالق بھتے ہوا ور شمیس مرنے کے بعد ضدا کے حضور میں پڑٹی ہوتا ہے۔ شمیس اپنے آلتا ہ واڈا پ کا جواب دیتا ہے لیکن میں خدا کو کسی اور حوالے سے جا شاہوں ہے کی افھیں ایک جشر مند ہاتھ کھتا ہوں ، لیکن میرا جیب ترین سوال یہ ہے کہ آخر بھے ہیا حمالی کیوں دائن گیر دیتا ہے کہ بھے کو ٹی اسٹی و بچور بی ہے۔

تحوزي دير كية تف كيعدد شياري كيناك.

ہتی کے حضور میرے تمام عمال اور حرکت بے تلقی ہوئی۔

" من الله المعتقل جا به تاك المعتمل بوقے كا بيا حمال بھے ہے الله والا الوقی فيل ہے ، اور بيل محتل محل كے كورز من بر سوار بوكر فودكوا من فريب بيل جتما ركھوں كہ بھو بي نظر در كھنے والا كوئی فيل ہے ، اور بيصرف بيرا وہم و اسور ہے ۔ بنا جم اس كے باوجود بھی جھے اپنے كروار كما تمانى بوقے كا احماس ہوتا ہے ، ندجائے كيوں؟ شايع اس ليے كہ بھے كوئی و بجھے كوئی و بجھے و كھنے والا كوئی فيل ہے تو بھر جھے اپنے الحمل ہونے كا احماس كيوں ہے ، بھل ركھنے و كھنے والا كوئی فيل ہے تو بھر جھے اپنے الحمل ہونے كا احماس كيوں ہے ، بھل ركھنے ہے كيوں فوق آتا ہے؟ بھل بن ذات پر بھر وسراور يقين كيوں فيل ہے؟ "
مثابات منظم ہے ما توكوئی فقياتی مشارے؟

علی شمن جانتا پلیان تھوڑ کے قف کے بعد وہ کویا ہوئے 'اشابیہ ۔''۔ لیمین سوال یہ ہے کہ جھے یہ احساس آخر کیوں بے قتین رکھنا ہے کہ جھے کوئی و کھے رہا ہے؟

قو پائرتم طدا کونٹا ٹی کرواور شاہے تم اپنے دل میں طدا کے بہدفتر نب ہو کر شمسیں ہر وقت پیرومز کا لکا رہتا ہے کہ کوئی اٹسی ہے کہ تجھے و بھیری ہےا ور پھر ہیا کہ تم اپنے کاموں سے ملسنن ٹیس ہواتو پھرتم طدا کی واجہ بے یقیمن رکھو۔

یان کروشتیاری کئے گئے۔ جبری مقل کی رسائی اور پہنی بیٹے۔ یہ مشاید جبری احساسات کی اس مدت جب یہ مشاید جبر سامات کی اس مدت جب جبری الله ان خدا کو بھی سکتا ہے ۔ لیمان حل مدت جب احساس میں انسان خدا کو بھی سکتا ہے ۔ لیمان حل مدت جبر ہے لیے اس و تیا ایس جب رہے ہے۔ یہ مساس و اس کی جب یہ جسے ہے مہر ہے کہ کیوں جسے ہے احساس و اس کی جب یہ جسے کہ کوئی جسے کہ کوئی جسے احساس و اس کے در بتا ہے کہ کوئی جسے کے اور جس کی طرف جس پر سے ساتھ کر جس کوئی جس کے ایک جا اس کا دواوں کا جواب نہ جسے کہ اور جس ایک اور جس کی طرف جس پر سے ساتھ کر جس کوئی جس کوئی جس کے ایک جسے کہ کوئی جسے کے ایک جسے کہ جسے کہ جسے کہ جسے کہ حساس کی طرف جس پر سے ساتھ کر کھیں کوئی جس کے ایک جس کوئی جسے کے ایک جسے کہ خوالے کوئی کھی جسے کے ایک جس کے جسے کہ جسے کہ جسے کہ حساس کے خوالے کہ جسے کہ حساس کے حساس کی خوالے کہ جسے کہ کوئی جسے کہ کوئی جسے کے خوالے کہ جسے کہ کوئی جسے کے خوالے کہ جسے کہ جسے کہ کوئی جسے کہ کوئی جسے کہ کوئی جسے کے کہ کوئی جسے کوئی جسے کہ کوئی جسے کہ کوئی کے کہ کوئی جسے کہ کوئی جسے کہ کوئی کے کہ کوئی جسے کہ کوئی جسے کہ کوئی جسے کہ کوئی جسے کہ کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے ک

\*\*\*

#### Hunm.....

'' میں دنیا کی خوبصور مصرترین نو رول کے درمیان روز کا ہول الیکن جائی!۔۔۔۔ ہم وفت میری بالمنی نکا جین صرف محماری جوش میں رہی جیں۔''

''میری طاہری وہا ملتی نگا تیں ۔۔۔ ''محما رے سوائسی کود کھنے کے لیے بھی ٹیس آختی ہیں ۔'' '' میں نے بہت کی اُڑ کیوں کی محبت دیکھی ہے ۔۔۔ 'لیمن تھا ری ۔۔۔ یہم ہے تھا ری محبت کا ٹائی کمٹن ٹیس ملاک۔''

''تمھا ری محبت کے ساتھ ۔۔۔ یک نے مجمع بھی کسی کوشر کیکٹیس کیا (سکر اتی ہوئی)'' ''تم بھی جاتی ہو کہ میری چاہئے وائی بہت زیادہ میں لیکن میں تمھارے سواکسی اور کوفیل چنوں گا۔''

''نما رئ جا بہت کے لیے۔۔۔۔ شک نے کسی کی بھی جا بہت کی۔۔۔ پر وا ایکیں کی ہے۔'' ''خدا جا ناکہ بے کہ شک کافی حسینا ڈن کی۔۔۔۔اِنہوں میں روچ کا بوں کیلن۔۔۔۔لیوں میرے ڈائن وول جمیش تمھاری طرف سمنچ رہے جیں۔''

"ميرى كواى ميراند اوسكا كان تك الل في كواجازت تيس وي ب \_\_\_ كوامير

برن کوچھوٹی تے۔'' میں کوچھوٹی تے۔''

" میں ونیا کے تمام مرووں اور تورتو کی فطری طلب سے داخف ہوں جان ایک بہت ویر تک اپنی نفسانی خوا بشات پر قابو یا سکنا۔۔۔۔۔یا لاَحْر شیطان برطرت سے برتر کی لیے جاتا ہے۔"

" "مير كال في بيل بالأكر شارا إلى باك محبت كي علامت كوشيطاني بوس كم بالحول عن الم دُولِ \_"

" میں جائٹا ہوں! تم کئی اور ونیا کی گلوق سے ہو۔۔۔۔اس ونیا میں تم جیسے لوگ ٹیش ۔ مجھے۔۔۔ ۔ جھے تم پر تخر ہے۔۔۔۔انینن تشم سے اب میں شخصیں تمام اس قولی و فامیوں سمیت اپنا نا چاہتا ہوں۔'' " تماری کی اس نے کیک ہے ، لیکن جان ایس کی آنکھوں میں و وبیا نی موجودی ٹیش جو تمام اس فامیوں کود کھ شکے ۔''

" يس تعمار به ليما يلي مامني كي زندگي توجهوز ما جا دينا بهول -"

"البيلن من في المسال المحارب ليالية ماشي وحال سب يكوجمور وياب ""

" میں روزا نہ دی وفقہ تھا ری تصویر جیب سے نکال کرا پی آتھوں کا آئیز ہا وجا ہوں لیکن پھر بھی ول ہے کا بھرنا فیش ۔ ۔ ۔ یتم فیش جانتی کر تھا رہے گئا تا کہا ہوں ۔"

''میر سے بین کے پر دے ہے جمعاری تصویرا یک کمھے کے لیے بھی ٹیس بٹائی گئی۔۔۔۔اس لیے جھے تمعاری فلاہری تصویروں کو دیکھنے کی شرورے ہی ٹیس بڑی ہے۔۔۔''

"جانی ہوا( تھوڑی میر خامو تی رہنے کے احد )۔۔۔ کھا ری سوتی نے آئ بگرے گھے والات ہے یا

"ميري موتن؟ مسده وهد مسدا وه مسده وهسد ميني تم البيخ أي دوست كا كبدر به وو"" " بال المسدد وهير ساتقاري ينتم بين بيا"

" فی چیا۔۔۔۔ ٹیک ہے اگر تھا رے ول میں اب بھی اُس کے لیے جگہ ہے اور تم اُسے اپٹانا جاہے ہو۔۔۔ تو میں بھی تم او کوں کے رہے کی و ہوار تیس بنوں گی۔۔۔ تھما ری ٹوٹی میر کی زندگی کی سب ہے بین کی ٹوٹی ہے۔"

'''نیس یارٹیس بارٹیس ۔۔۔۔ کیوں ایس یا گل ہوں جواس ہے شاوی آراوں؟ ( تیقیم لکانے کے بعد ) لیکن جان ! تم اگر ان کی ظاہری خوب صورتی و کچرلوتو ونگ رہ جاؤ اور ایک لیمج کے لیے بھی آنکھیں نیس جناسکوگی۔ آدی کا دل خص دیکھنے ہے تیس بھرتا ۔۔۔۔لیکن ساتم بخت بہت جدنو وارجی ان ہے ایک نا کواری

يُوآتي ہے۔''

"ا چما \_\_\_\_ ينين چربي \_\_ تم فيانت كى ايس جاؤوادول كه ليه يم ي مجت س خيانت كى ايس - "

" پاگل ہو چکا تھا۔۔۔۔۔واس کھو جیٹا تھا (اپنے ساتھ بات کرتے ہوئے)۔۔۔۔اب بہت پٹیمان ہوں۔"

" كتيمال يوع كرتم أي عزويك يو؟"

" کافی عربے ہے۔۔۔۔۔ پیتانی کولی مجھور دہا ہوں۔۔۔۔اپ ساتھ بھی تھا کہ آبا ہوں (آوائیر نے ہوئے) لیمن اب ۔۔۔۔اپ بہت تھک چکا ہوں اس گندی زندگی ہے۔۔۔۔اب اپ آب کو تمال اور برآزاد کرنا جا بٹا ہوں۔"

''انسان کوجس وفت پی نلطی کااحساس ہوجائے تو وہاں سے بی اپنی ٹی زندگی کا آغاز کر ہے۔ '' نحیک کبیر بی ہوجان ایس جا تا ہوں۔۔۔ ہم جبری ہو۔'' ''اس میں کوئی فاک فیس ایس تصاری تھی تھا رہی ہوں اور جب تک آخری سالس ہے تھا رہی می رپوں گی۔ ( تھوڑی خاموثی کے بعد )۔۔۔۔۔ایک سوال پو چھے تی ہوں؟''

۱۱ کیک جیس جان استیکنز ون سوال پر جر شخی دو ۱۰ ۱۱ گر میں بھی معادی طرق کرتی ۔ ۔ ۔ تو تب بھی تم جھے قبول کر ہے؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۱۰

"Humm...."

\*\*\*

## بجرم

" تم آل کیے شخص کی آن کے دن بھی کی ہذہ ہی طرح اپنے یہ دل کو کھول کرا اڑنے لکول گاہلین میر سے پر قو آئی گئی بند ھے نظے اور سے جسو ئے ، کار افر جی اجموت ہوالا تھا جھے سے، وجو کا ویا تھا جھ کو آتم موری نئیں ہوا بلک دور تی ہوں آگے ورسا تا ہوا ، آئی کرتا ہوا ، جبومتا اور نیز اتا ہوا ، اٹسا تول کو جلانے والا ، ان کا سخت وشمن ، بلکہ جانی وشمن اور سے از فی وشمن ، ایک بہت می بردی یوانی ہوتم ، بال بال ، کسی خوفنا کے بلا سے کم دیس و کہا دیر تی ہوائی والی بال ، کسی خوفنا کے بلا سے کم دیس ، شمن ہے کہا دیر تی ہوئے کان کول کرین دہے دورا ۔"

کمال ہے آئ و وسورٹ کوچی کوئی رہا تھا ، اپنے پرانے دوست کو۔جس سے و و تھنٹوں بیارومجت کی یا تھی کیا کرنا تھا۔

یہ کی بی گیا گیا ہیں جیسے میں ورتحال تھی جو بچھ میں نین آری تھی ۔ ایک طرف و وہ بہت سخت انداز میں جھڑ رہا تھا ، وہ بھی ہر ہے گمنا واور ہے تصور شخص ہے اور دوسری طرف وہ سورٹ کو بھی ہرا جھلا کہد رہاتھا۔ ایک علی وفت میں دوفریق ہے از انی ، جو کسی عام شخص کا کام نیس ، بس ایک جیب ساکھیل ، نا تک اور تما شاتھا، جواس وفت میں اور ترقیقا۔

اے موری کے بیوری کے بیوری کے وقت می سے ایھے تیس گے، جوان کے ایھے تعلقات اور دوئی کے برفلا ف با سے موری کے بارہ ایک کی نبان پر بوتا ، ہر جگداس کا جہ جات بلکہ جوان لوگ اس کی اس فرکت پر بنیا بھی کرتے ، اس کے پاکل پن سے تعییر کرتے ، ہم تی کا سوری اسے مسکرا تا بوا مانا ، وہ اسے تو آل آر یہ کہنا اور ہو ہو بی شرک انا ، پکر جب در فتوں پر بھارے پر نہ سے مسل کیت گاتے ، ان کے قول ایک جگد سے از سے اور پھر قریب کے دومرے در فتوں پر بھارے پر نہ اسے موری کی اس مسکرا ہو ہو ہو گئی آل ایک جگد سے از سے اور پھر قریب کے دومرے در فتوں میں جب جاتے ہو اسے سوری کی اس مسکرا ہمت میں شدے اور بھاری دو آل آل ہے کہ موری ہم تی اسے مہر کی تنقین بھی گئی اور گئی کہنا اور گہنا کہ بہت جلد مسکرا ہمت میں شدے اور بھاری دو آل آل ہے ہیں ، جب تم بھی در فتوں کے ان پر نہ وال کی طری از نے لکو کے ، اور ٹی مسل کی از ان بھیرے یا دان ایک دوسوری کے ان اشاروں اور نا از اسے کو فوب

ون تقا اوج ان کن انداز میں موری کا رویہ ہدلا ہوا تقاء اس کا منہ چرا رہا تھا اورا ہے کوئی ایمیت ٹیمل وے رہا تھا اس کی کوئی نیت ٹیمل تھی کہ آئ اے تسلی وے اس کے بہت می پرائے زخمات پر مرہم نگائے ،اس کے پکھور پر احدا ڈیجائے پر میار کہا دو ہے ، بلکہ ووڈ الناکسی ٹوفٹا کے وشن کی طرب مسلسل طفر بیدا خواز میں مشکرا ہے جا ایجا رہا تھا۔ موری کا بہ بدلا ہوا رویہ مسلسل جی ال کن تھا۔

اب و و پُهرا يک يا کل کي طرب سورټ کي طرف د کيو کر يو لا۔

"ارے بھی ایک بار پھر اور ایک قدم بھی آگے تین ہوں تھا ری دوئی پر ایک تو میں کے دوقت می ہے ، ایک می جگہ پر کھڑے کے کھڑے ہے اور ایک قدم بھی آگے تین ہو ہو ہے کہ ایک ہے گئے ہو ، یو ف ہو گئے ہو ، والا ان کرتم ہو بھٹے کو بھا ڈی سے بھٹے تیں ، جال ہے قدم بھی تم میں ہمی تم میں میں ہو ، حالا ان کرتم ہو بھٹے کو بھا ڈیک جیجے ہے انگے ، بورے با فی کھٹے کر رہی جہال ہے کہ ایک قدم بھی تم فی میں اور کی جو بھٹی بھٹی ہو ہو ، والا ان کرتم ہو رہی ہو ہو ہو ۔ اور کی اور کرو دری پر بھو پر مسکر انجی رہے ہو ، دفایا زکان کے ایک ہے تھا را اور کرو دری پر بھو پر مسکر انجی رہے ہو ، دفایا زکان کے ایک ہے تھا را اور کرو دری پر بھو پر مسکر انجی رہے ہو ، دفایا زکان کے ایک ہے تھا را اور کرو دری پر بھو پر مسکر انجی رہے ہو ، دفایا زکان کے ایک ہو سے تعمیل ، ایک با رہا راحت کا بیتیا دوں اس یا رائے تر محما دے ۔ "

اس کے ان ہا تھ ہونے والے اشاروں اور باؤ لے بن برایک بارگر ، وباں موجود تمام لوگ جہب جہب کر جیشر کی طرح ہننے گے اور کسی کی بچھ میں ڈیس آ رہا تھا کر اس کو کیے مجھالا جائے ، راہ را ست م الا لے جائے اور گزنے اور مندزور کی ہے روکا جائے۔

اب اچا کے ایک ایک توجوان وار ڈن اس جمع کے درمیان سے نگلیا ہوا آ کے برا حمااورا سے ایک طرف لے جا کر سجمانے لگا ۔

'' بابائی اجھ کو ہے قو اعد ہوئے میں اور شام کو گئی کے بعد می رہا ہوئے والوں کو جیل ہے۔ چھوڑا جاتا ہے۔''

" کو اس لیے جھے نیس جموزہ جاریا۔" و واس پر بھی چینا کیون وار ڈن ہوشیارتھا۔

''با الکن مثام کو معمول کی گفتی ہوگی ہتم کو چھوڑ ویں کے ماس میں گھر کی کون کی بات ہے۔ کیوں ماحق الور ہے ہوا ور جیل کے ماحول کو فراہ ہے کر رہے ہو؟''

'' چما تو یہ است ہیں جو ایک ہے ہے ہے ہی سمجھا اور سے میں تو یہاں جیٹر کا بھی بیادا تھا امیر سے ساتھ عام قید ایاں جیسا سلوک، چاہتے ہو کرتم لوگوں سے بھی از وں ، کمال ہے، چلو اور ست ہے ، مان لیتے ہیں ، مرحملیم ٹم کرمھا رہا عاصول درست ہیں، چلا ہے سب بھی ، ٹھی ہیں ہیں چھڑ انیس کروں کا الیمن اپنے اس دہمن سورت کو پھٹوں گا بھی تیں اور بے جھٹے کے گائی ہے ، بول کیوں تیس بول رہا؟''

ا كيا إر يجر سورة كي طرف ال كالمثارة اوراكي باريم قيديول كي الني - اليا عجيب ك مورتحال

تقی میس بر دارون بھی پر بیٹان ہوا کیلین و پیچھدارتھا۔

شہرے بہت وورا یک بھاڑی علاقے میں اگر جافر بیول کے من سے بیوے بہت سارے کے سے کر تھے ، گاؤں نما، چیونا سائٹر تھا اور بھوک ہروفت روتی ہوئی دیاں لتی اور جاریاں بھی پینی جاؤتی اس کا ساتھ ویتی ہوئی محسوس ہوتیں الیکن کئی ایکڑے کیلی ایک تمارت بھی وہاں موجودتی، کی می تمارت البہت بن عارت وجهم می سنتی بیدا کرویے والی بلکہ روٹ کولزاوے وائی تھارت، جواس ملاتے کی سب سے غوف اک جیل کے اہم سے مشہور تھی ، اس جیل ہیں اس نے اپنی زندگی کے بورے تیس سال گزارے تنے واسے مرواستانی کئی اوروس نے کانی بھی میں ووائنا ساد وقعا کواسے آت تک یہ پیدائیں جاا کہ اس کا جرم کیا تھا ور نہیں اس نے اس کا بھی کسی ہے ہوجھا کہ کیوں ، کہا تھا ہی نے اور کون کی برائی اس کے جھے جي شاطل تھي، اس کي بھي ساد گي جيل کے ہر جيلر کو نينند آتی ، ووا ہے ساد وگل کيتا ،اب وواينا نا م بھي بھول کميا تھا اورساد وکل کے دم ہے مشہور تھا، وو جب جوان تھا تو ساد وگل پہلوان کے نام ہے بکا را جاتا، و ووہاں جیٹر کا ہر تھم ما نتا واس کے کہنے پر بیمازوں کے بناے بنا ہے تھروں کو بھی تو زنا واس کے لا ڈلا تھجما جاتا وہرا یک ہے عارا ورخند وبیٹانی ہے بیٹ آنا اورای کی جیل میں عام تیرین کے رئنس ایک وارڈے ووس سے وارڈ میں جانے پر کوئی بابتدی بھی تیس تھی وہ سے مجھی بھی جیل والوں کی طرف سے پر ااور بخت سنوک بھی ٹیس کیا جاتا ۔ اس کی اگر ٹیس ٹنی تھی او جیل کے وجود ہے ،اس کی تمام کمی وجواریں اے بنا ہے بنا ہے تھی پاکسانا نے ہوئے الم كَ أَمُم آرتي وسياري قوف ما كه طريق الم كورر من وورت ما من يركي مرون والم الزوج كي طرت آ گسیر ساتے اوب کے اس بر حالیے کے زنوں شرقہ تمام دن ووجیل کی ان وج اروں کے یاس کھڑا ان کو پر ابھلا بھی کہنا ،ان کی افر ف قصے ہے اشار ہے کرنا اور سارا دان میں اس کا معمول ہونا ،ا ہے زندگی اور آزا دی کی خوان جو سے والی خولا کے باد کہنا ، جوائی اور زندگی کا قاعی بھی اور شاہر کی ویر تھی کر سورٹ اس کا دوست بن آسا تھا، کیوں کہ وہ ہر ردنقا ور تبجید وبھی ،قید یوں کی طرح تی شجید ونیس ، جن کی آنکھوں کا طنز ا سے برا لکتا اوران ے دل کی بات کرنے ش اے کوفت اور پھکیا بہت ہی محسوس ہوتی ، جبکہ سورت اس طرح نیس تھا، وہاؤ اس کا واقتی اس کا دلیدا رقباءاس کی ہر یا ہے تُوفورے سا کرتا اورائے کی دیناتو سوری کی خاص خاصیت اور ٹونی تھی۔ ا منظر کھر تنظف تھا ، ووٹوش ٹوش سائنگف وار ڈول میں وہاں کے قید ہوں سے رخصت لے رہا

تفاء خیل کا ہر قیدی سادوگل میا میا کا عاشق تفاء ہر وفت اس پر مر مشنے کو تیار ہوتا ، و دانتی او نجی آ واڑ میں ہر وفت ان کولوک گیت بھی سنایا کرتا اور دلیس دلیس کے شنج اووں کی کرانوں کا کبھی و وہا ہے تھا، اس لیے وہ سب اس کی بمیشکی جدائی پر روئے کئے اوران کے آنسویر قی رفتاری ہے کرنے کتے ایمن بوڑ صابب بوشیار تھا اوراس کی کوشش ہوتی کیان کورو نے نہ دیا ورخوہ منیائے ۔ کیوں کیاس طرح کے دون ، ۔ سب کھی عجب ساتھا۔ '' اس کم بختو میرے بیارو! آت تو آنسو بہانے کا دن نہیں ، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے بھی طالم جادوگر نے تم ياتھو ير كيابوا ، آن تو توتى كادن ، شادمائى كادن ، مجيمان كادن ب ميرى دبائى كا ون ہے، اس کیے آؤ کہ آئ ہم سب جیجا کس ورتھین پر ندوں کی طرب و نتھے نتھے، پیارے و بیارے اور الموالات سے بلبلوں کی طریق اکیا اگریت کا کس، مال ، پہلوتم لوگوں کو تکلیف بیس دیتا ہوں ، بلک اس موقع م من فوونا چنا ہوں دارے صرف ماجوں گافیس ، یلکے موسیقی بھی بھاؤں گا، کیسے، یو چھو، یو چھو، اسے من ہے ، ا ہے تم لوگ دولا روبوچھو کے کرساری زندگی تو میں جیل میں مزتا ریا ہوسیتی میں نے کیاں سے بیٹنی ، ہاں ، ہاں، یہ بوڑ ھا کھوست کسے اس قاشی ہوا تو ہکو استاد ہے کس ہے تیجی جبکو ہے، کہایا ہے تھی جبکو کی اوا و انگریت نا مرا و جیل میں بھی خوبصورے معارمونیم بھایا کرتا اور میں منظے کی بدو ہے طیلہ، جا نتے ہو کرچگو کو کیوں سز اہوئی تھی، بو ق اکل میم معادر کی اا ڈنی خاور تھی ،ای لیے مک نے کی تھی ، ہنسوست کم بختو ، مک نے کی ہننے وا لالفظائیل اتو مجمی بھی اس سے محمل مند ، یا سے بھی ٹیس کرتی تھی ، مال مال ، سنو ، کورے لارڈ صاحب کی بھی اس بر نظر تھی ، میری بناری کُڑیا ہے ، یوی مقال مقال کرچکی جو ارڈ صاحب ای نا گئن کی چیز سے ویواند ہوئے جاتا ،مت بنسور مت بنسور مے جوروائتم کے لوگوں ، ووبار و داشت رکھانے کے اکیا کیا ایس نے مست بنسو باتو یاست ول کی تھی، وہ تو سمندر کی ایک اکلوتی ارتھی ، جوستی کرتی ہوئی ، تیز اور ہوئی اڑا دینے والے انداز میں ، آ کے ہیامتی وای لیے جہائی میں لارڈ میا حب سے اپنے بیار ہے بھی توازنا میس کو واپنی لاڈلی خاومہ کو الارڈ صاحب کی طرف ہے میر کار کی طرف ہے، یہ جارات کا حق تھا، ٹیمن سنا ہے کہ ووا ہے بھی تخ ہے وکھلا کرتی وال لیے تو اس ٹے سے لارڈ صاحب کومز پر گدگدی ہوئی ہورے ارہے بیس مناؤں گا، نہیں سناؤں گا، کیوں کرتم لوگ بنس رے ہو، تجید وتیس ہو، تاو، اگرتیس جسو کے تو پھرائی باحد کو جاری رکھتا ہوں مائے ہے جارا جکو ایکو ہے جارا سب کچھ جانتا تھا، بیاری می بیوی کی ہے وفائی پر راتوں کورویا کرتا ہستوستو کمجنت، اسپیغ سرکوکسی طبلے کی ما تند جیآ کرتا بکیا کرتا تجمیزوں کی ارش کر دیتا ، شی نے کیا کاآت اس کاسر بیٹا آت ،کیلیں وہ ایک مضبوط قتم کا کدو تھا، جو پھٹانوا نہائی ٹیمیں تھا۔ پھر مٹس رہے ہو، مانے میر اجمانی ، پھر وہ قم میں مارمو ٹیم برغمز و ہاکیت ساتا ، واسف كاندهير عدي اربان عجر عدوع كيت درات كاندهير عدى وكول كي وارات ولك وارات والداوال

عن اس کا طبقی بن جاتا مساری رات ہم دونوں اپنے کمرے میں جا گا کرتے ہم میں ڈو بے دیجے اور دوشنی کا بلب مجمی ہی وہاں ٹین بجا کرتا ماس کو بھی جگو ہے ہمدروی ہوئی اورلگنا کہ جیے دو بھی آنسو بہارہا ہو، پھرای جو فائی نے اسٹ پٹی جو کی کا فاق سامنا اور شیل تھوایا ، ٹیر ، کوئی مارو جگو کو ، ٹوٹی کیاس موقع پر کہنت کہاں ہے آئیا ، مردود کین کا مارے پر بیٹان میں ہوجاؤ ، اپ و دوائی جاچکا ہے اور ہارموشم بھارہا ہے ۔ سنوموسی تھے ۔''

اب ووایت ہوئے مند سے موسیقی سنانے لکا اور تمام قیدی بنس بنس کر لوٹ ہوئے ا لکے، کیوں کراب و وائن رہاتا۔ ایا تک ایتے ایتے وورک کیا۔

ا ب تمام قیدی ایک بار گرزور زور سے بنس رہے تھے اور بوز ھاپا گلوں کی طرق انگریز کی ڈالس ویش کررہا تھا اور ساتھو تک ساتھو کا تک بھی ، جواس کے مطابق رکھین آمس تھا۔ ایک جیب محصور تھال تھی ، بس کی کی آمس کے رنگ تھے کہ جہلتے جارہے تھے۔ ایک آر باتھا تو دوسرا جارباتھا۔

تك تك والن وا

تك تك وان وا

ماركالما بإنى رساما

مارككا بإفي رساما

200

100

4 .

البائي زارجك

والأثك

وَّارِ ... اللَّهُ ... اللَّهُ ... أَنَّ الوَّهِ .

لك ربا تفاككوني إكل وتمن فيش كرربابوراى لي بحي قيدى بنس كرلوت إوت بورب تحد، مجروه

الأكدركا

" بين موجوب إلى الموجوب الماس على في سياما كبال سي الرسيد بالب تو موجوا ستاد المين موجوب المين موجوب المين من المين الموجوب المين موجوب المين موجوب المين المين الموجوب المين المين الموجوب المين الموجوب المين ا

اویری جان جھے ہاتھ ندگا میں قربجول کی ہا زکسی کل بھور جاؤں گی بھور جاؤں گی

او بدؤ وق ما مرادما نجار نلگاءا ہے باتھ بھے کس کے اپنے اپنے۔۔۔

ي ڪ سندي ڪ سندا ٻو و پهريا پيٽا ور هُو مِشالاً ۽

اکے جیب ی صورتحال تھی وہاں یا سے اردگر وجن ایک یا ہے مرہز لان میں اتمام تیدی

اجنا ایاں بھی بھارے بھے اور زور زور درجہ بنس بھی دے بھے ، بلکہ پکوتو اپنے کھانے کے برتن بھی اپنے

کروں سے نکال کر بھارے تھے ۔ارے اوسخ ومت بنسو، وور آمی بھی کرنا جارہا تھا اور زور زورے چلا بھی

رہا تھا کرا ہے بلکرا بھی ، روہا روسو جوڈا رئٹ کی طرف آتے جی کرائی نے میم سے ڈاٹس کیے سکھا۔ قراسا بھے تو دڈائس کرنے دو۔ ول نیس بخرا ہے میرا ، کیوں کی ٹوٹی کا ون ہے اور ول ہے کم بخت کہ مان نیس

رہا ۔ دیکھو میر سے پاؤں رکھے بیس تیس آرے ۔لگتا ہے کہ جیسان پر جاوو ہوا ہو۔ اگر کوئی روک سکتا ہے تو

\_6,6 \_6,6 ا جا تک بوڑھے نے ڈالس کریا بٹر کرویا اور پڑتے لئے کے لیے خاموثی می چھا گئے۔ کمال ہے اس بڑھا ہے کے باوجوداس کی سالس نبش کے می بوٹی تھی اور مزے سے اس بھتے کے درمیان بیٹھ آبیا۔ بس بھی وہ ایک کی طرف بنس کرو تھیا اور بھی دوسرے کی طرف بھی شرارتی اور معصوم سے سبچے کی طرب اور پھر اس کی ایک میس بھی بنس ری تھیں ، واقعی اس وقت بڑے جوش میں اس کا جھر یوں سے بھرا ہواچیر ماسر ٹ تھا اور محفل اے بھی تبھیوں سے المالاز اربور بی تھی۔

''تواب میں ڈارائٹ کی طرف آٹا ہوں ،میم ڈارائٹ کی طرف ،سٹو کے یہ کہائی الیمان تقبر وہ مسلم مجھے اس کہخت سورت سے دودوہا تھ کرنے دورارے اور معاشق کم کیوں آگے کی طرف نیس یو سے راسے خلالم کیوں مجھے تر ساتر ساکر ماررہے ہوں کیا ہے گاس ہوڑ ھے کوئل کر کے تم کورون ہے کہ تم ہونے کوئیل آر بال۔''

اب و وا با مک اپنی جگ پر کھڑ ا ہو گیا ، لیکن قید ہوں اور دیل کے نیک دل وار ڈن نے اسے مجملیا کہ سوری آ کے کی طرف یز حد با ہے بصرف تم کو محسول ٹیک ہوں کیتم اپنی ٹوٹنی میں فرق ہو۔

"قصر منتی به بات بیاب کے موجوز را فواصورت سا فوکرتھا، کس طرح کا فوکر ، رائ و الرا فوکر ، اور میم کا شوم ، بوز حداشوم ، جب شوم بوز حدا در بود ی جوان فو بوتا ہے گزین ، سوبوگئی گزین ۔ میم موجو کو مختلف بہا نول سے فائس سکھاتی ، کم آن فارائک اور دل و یے پینمتی ۔ ارے بوقو فواروزا ندی ول و یے پینمتی ، ایک ون وہ ول بارری تھی کا اس قطر فاکس موقع پر لارؤ صاحب بینی گئے ، کہاں اپنے گر ، بیارے گر ، کسی کام ہے ، ہم بھر برزا گزین است ہنسو، مت ہنسو کی بندر کی طرح نے واشت و کھائے جارہے ہو، شرم نیس آتی ، بائے بائے تو کیا ہونا تھا کہ جیا را موجو تھی گیا جیل ، او بر سے ساتھی ، و وہ بن کیا بر اساتھی ، یہ بخت روتا بھی ، عرباس کا تم کسار اور اس نے سکھائی ، مجھے ڈائس ، اور کے بخت میم کی طرح میں باتھ ڈالٹ ہوز سے کومیم بھتا ، کم آن ڈار انگ ، کم

ا باور حاد دار دون پنے لگا اور سارے قیری اپنے بیت پائز کر دوبا روز درزورے بننے سکے۔ اچا بھ کی قیری نے ایک تیا موضوع چھیزا۔

"سادوگل چا چا! بہت ہو تمیاندات ، ب بیاناؤ کہ گھریش ساراون بستر ش سوو کے انا ن کے دشمن بنو کے یا کوئی کام کان بھی کرو کے؟"

یہ مخت سا سوال ای موقع کے لیے نیس تھا اور نہ می و واس کے لیے تیارتھا یا ہی لیے اس نے ماتھ پر الی لا کر قیدی کو بالبند بیرونگا ہوں ہے ویکھا البین پھر جب تمام قیدی ای بات پر اسرا رکرنے سکے اتو اس نے ماتھے کو حزید ٹی ویے وہ اب جب اسرار ضدیں ہر لا اقواس نے کسی فلاسٹر کی طرح آتھے ہیں بند کر کے معالے کی خزا کت کو مجا اب اس نے وہا روا کی آتھو کو گار کی سے بھو کے گئزا کت کو مجا اب اس نے وہا روا کی آتھو کو گار کی سے بھو کے گئوں کی طرف ویکھا دوا یا کہ انسان اور اپنے بھے کو صاف کر کے بہت شایا ندا نداز بھی آ ہت آ ہت بھک رک رک کر اور لئے لگا۔
رک رک کر اور لئے لگا۔

" بھیے سوالات اوقع کمنے تیں داور میں ایسے لوگوں کو پہند کرتا ہوں، جن کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوئے ہوں داس کے سورٹی بھی مجھے پہند تھا۔"

سوری کانام آئے ی ووایک بارچرآپ سے باہر ہوگیا اور کی بے قابو تفس کی طری آپی جگہ کھڑا جو کرایک بارچر سوری سے اور نے لگا۔

''ارے و بے وفاء او جائی وشن ، اب تو ان بوزگی بذیر اب تو ان جر کر، اب تو ان جی بجر بھی نیم رہا، اس کا کھی تھی رہا، اس کھی کھی اس بھی کھی تھی رہا، اس کھی کھی است وشمن کا کہ اور دشتی ندگر، ور ندید سارے قید کی کھا دے وشمن من جا کمیں کے دارے جر بخت، جب وشمن زیا دو ہو جانے جی ، تو تھا رہی جگد تا رہے لیے جی ، منٹ کر وشنی بھوے ور ندے ۔ ۔ ۔ ''

جب ووسوری سے اور نے کے لیے آگے کی طرف برحالة بہت مارے قیدی تیزی سے الحے، انہوں نے بنتے ہوئے اسے رو کا اور سمجھانے گئے۔

" باباتی ابد مزگ مت پیرا کرو ، دیکھوتو آ دھادن گز د تمیا ، اب دو پہر کے کھانے کا وقت قریب ہے ، مورن کوتم ہے کوئی خارثیں ، آئ تحمار ہے دی ہونے کی وہ ہے جیلر صاحب نے بھی قید ہیں کوچمٹی دے رکھ ہے کہ وہ کوئی کام ترکز ہے بلکہ ما دوگل بابا کائی بہلائے ۔ اس جلدی دن کا وقت تم ہوجائے گا۔ بتا دوا جمیل کی اب مستقبل کے لیے تمار کے نیاا داوے ہیں ۔"

ابابوز حادوم رويتع كروميان ويؤكر بالكول كاطري زورز ورب جنالك

" نوجوان عموماً ہے وقوف ہوئے ہیں، کیوں کہ وہا تج ہکار ہوئے ہیں، ای لیے تم لوگ ارادوں کی بات کررہے ہو۔ ارے ہے مغز لوگو اارادے بعد میں آنے ہیں، پہلے خواہ آتے ہیں، کیا آتے ہیں، خواہداور خواہدی سے اراد ہے بنے ہیں تو میرے ہے تارخواجہ ہیں، سنو کے دوخواہد؟"

"بال بال سادوگل بولوکیا جی تھارے تواب بتادویا۔" کی وفت وہاں جینے بزی تم کے لوگول نے بھی اسرار کریا نثروں کر دیا۔

اب او زھے نے دوبار واپل آتھوں کو بند کر دیا اور زور زورے مکتار نے لگا۔

" توافد پاکستان اوروہ آما کی اور اور استان کی ایک پورا گاؤں میرے ام پر ہا دروہ آما کی اللہ استان کی مرکار آو ایس لوگوں کو جمل نیس بھیجی استان میں استان کا در کار آو ایس لوگوں کو جمل نیس بھیجی استان کا در کار جائے استان کا کام جائے ۔ بیسر کا دکا آئی جیب دیا ہے ہے۔ سب سے پہلے میں استان کا فال میں المجھے کا فال میں المجھے کی استان کی المجھوں کو آئی کا دو اللہ کی جا در کرنا کی جا در کرنا ہو اور کی المجھوں کو آئی کا دو ہے ہوئے تو اور کو آئی کی تو استان کی جا در کرنا ہو گائیں ہو ہے المجھوں کو ایک کا میں ہو ہے اور کی المجھوں کو ایک کو المجھوں کو ایک کو ایس کو تو اور کی گئی کی تیس کرتی ہو گئی ہو گ

کو کہاں وقت وواپنے اوا ہے۔ انھیں اپنی آ تھیں بند کر کے سنا رہا تھا، کیاں قیدی ہے کہ اس کے انوان کو خاطر میں نہیں الارب ہے ، بلکہ وہ سب تو روئے جارب ہے ، و کو کا ایک پہاڑ تھا کہ ان بہ گر رہا تھا ، اس وقت و تیا کا سب سے شہیں اشان ان سے پھینا جا رہا تھا ، بھیشہ بھیشہ کے لیے اس انھیں گیت کون سنا نے گا، کہانیاں کون اوراس و کہ کے انول میں ان کو ہر وقت ہندائے والاکون ہوگا، امید و بے والاکون ہو گا، کہانیاں کون اوراس و کہ کے انول میں ان کو ہر وقت ہندائے والاکون ہوگا، امید و بے والاکون ہو گا، کہانیاں کون اوراس و کہ کے انول میں ان کو ہر وقت ہندائے والاکون ہو گا، اس سوالات ہے کہ قید یول کے ساتھا ہیں ان کے روزان ہے کہانیاں کو روزان کے مورد انھیا و روزان کی سورت انھیا و کر گیا ہا والی کا اسانگوا آیا اور و ہیں پر رک کر طوفان کی صورت انھیا و کر گیا ہا وائی کی دیکے کا مام نیس نے ربی تھی اقیا کہ میں ہیں ہیں آنہوا و رپائی کی اور انہو ہے کہ علیہ جارب ہے ۔ اس کی سیال ہوگا کہاں ہا وال کے بیچے جیساس آن میں کوئی پیڈ کی رفتا رہیں جو کہ وی جیساس نے اس کوئی پیڈ کروئی رہے ہی تو کہ وی جیساس نے اسے جانے کی رفتا رہیں جو کہ وی ہوں۔

شام کے اندجرے میں جب وہ رفعت ہورہا تھا تھ وہ ارد ایک ایک بیرک میں جا رہا تھا ، ملاخوں کے پہنچے بند قید کاس کو و کھ کرآخری ارباتھ بلارے تھے ، ان سب کے چروں پرا ب فوشی کھیل رہی منی اورو وسب ب بنس بنس کرا سے رفعت کررہے تھے۔ وو پھی ٹوٹی سے پاکل ہوا جاریا تھا وال کے مریز ئی گیزی اور جسم پر نے کیئر سے تھے، جوقید یوں نے اپنے بیارٹس زیر دی اسے پہنے کو کہا تھا۔ اس کے باتھوں میں اپنے کیئر وں کی پوٹی تھی اور وو کا لے کیٹ کے تھلنے کا انتظار کر رہا تھا کا ب اس کا سارا گاؤں ویڈٹا ہوا اس کا استقبال کرے گا۔

جب گیت کھلا آقہ وہ تیزی سے باہر لکل آیا کہ اب اس کے لوگ سے کود میں اٹھا ٹیس مے البیان بہائیا وہاں تو بھی بھی تین تفالہ بلک اس المرس میں ایک کائی پھوٹنا کے گاڑی کھڑی تھی ، یا لکل جیل کی گاڑی کی طرح ، جب وہا ہے مقد مے برجا ہا کرتا تھا۔

ا جا تک پولیس کی وروی بی ایک سرت وسنیدا ور نیل آتھوں والا آفیسر اس اندھیرے۔ الکتابوا اس کی طرف بند حااورا سے ایک کانند کا نکر انتہا ہا۔

"ريكيا بي الماس في الناد كريو جماء

" إلى يهما رے فلاف تل الله آئي آرے - " يوليس آفيسر نے جواب ويا۔

'' لیکن کیوں؟ میں نے تو کوئی جرم ٹیٹس کیا ہے ، میں تو تھی سال بیمان سلاموں کے پیچے بند ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ربالي ووزور ع چيال

"" محما را جرم یہ ہے کہ تواہ و کہتے ہو، جب کر تعصیں پانا ہونا جا ہے کہ اس ولیس میں خواہ و کیمنا ترم ہے ۔"

اس کے ساتھ ہی اس طاقتور ہولیس آفیسر نے اسے ماس کی ہونگی سمیت اس کائی کاڑی کے اندر چینکا میس میں موجود وفیکے کا درواز و پہلے کی سے کھلا ہوا تھا۔

\*\*\*

نصیراحمہ پنجابی ہے ترجہ نامخطم ملک

## اله ... مير معاني

"مراران گرائی ایشان این فطرت ی پس طالم ہے کی اس کی وقی اس کی رکوں بس فون بن کے ووڑ تی ہے۔ ۔ ۔ " ا

لا ابر میں کے جن بال جی انتظامی کا ایک سمندر فوک رہا تھا۔ پچھ دیر جہلے ہے انفاظ لا ابر میں جی جی جی میں موجود افغات النازمیری جی میں موجود افغات افغائی ہے۔ ہر لفظ اپنی موجود افغات افغر بنگ ، اضافیکو پیڈیا اور تھیسا رس وغیر وجھوڑ کر جن بال جس استھے ہوگئے تھے۔ ہر لفظ اپنی شنا شت آن کر رہ بنگ میلئوں جس قریر ہے ہے رکھ چیز ہے کی جلدوں جس جہوز آبا تھا۔ جہاں اہم نے معانی رو گئے تھے۔۔۔۔۔ بین کی ایک تین جہوز آبا تھا۔ جہاں اہم نے معانی ۔۔۔۔ بین کی ایک تین جہوز آبا تھا۔ جہاں اور میں معانی ۔۔۔۔ بین کی ایک تین جس تھی ۔۔۔۔۔ بین کی ایک تین ایک تین تھی ۔۔۔۔۔ بین کی ایک تین ایک تابعت کیس تھی ۔۔۔۔۔ بین کی ایک تین کے معانی ۔۔۔۔ بین کی ایک تین ایک تابعت کیس تھی ۔۔۔۔۔ بین کی ایک تین ایک تابعت کیس تھی۔۔۔۔۔۔ بین کی ایک تین کی تابعت کیس تھی۔۔۔۔۔۔ بین کی ایک تین کی ایک تین کی ایک تین کی تابعت کیس تین کی ایک تین کی تابعت کیس تین کی تابعت کیس تین کی تاب کو تین کی تابعت کیس تین کی تابعت کیس تین کی تابعت کی تابعت کیس تین کی تابعت کی ت

یہ سب الفاظ اپنے معتوں سے باغی ہو بیٹے تھے۔ کسی لفظ نے سبز جو غالبھو یک ڈالاتو کسی نے تو پی اور لنج زیمن پر وے ماری ۔ کوئی لفظ لیس کٹوائے جل دیا تو کسی نے معیند بند کر کے کوئی فیش سے لقم چھیز ئی۔

معمقہ ن کالفقا کیک مدملات ہیارتھا۔ دوا تھا تا مہا را دیے ہوئے تم ہے ہوٹی کی حالت میں آے لائے اور لائیریری بال کے وسلامی رکھا کیک بنا ہے بہزیر پر اے لنا دیا ، جہاں ہر تھوزی باعد دورہ پزنے کے سب وہ چینی بات دائیزیاں رکز تا اور ہے ہوٹی ہوجاتا۔

لا ہر ہری بال میں بر مدری افرا تفری کی بیش نظر پھولنھوں نے باہمی مشاور مصاصل مر راہ کے لفظ کی منت تا جست کی کے ''تمعارا تجرب ہے ہم جاری سربرائی کرو نے' پہلے ووجہ ماما کے'' میں آؤ خود ہم وک جو جانا جا جنا ہوں ۔''

۔ کیلن تھوڑ زورڈ النے پر مان تمیا کہ ووراہ ہے جو کر لیے اس جیئر کی سربرای کرے کا اور تی جو تے می سمی اورکو ختر کرایا جائے اورا ہے ووالکے میزیر کیز حالانواں وحارثقر پر کرر باتھا۔

''۔۔۔۔اس سے پر اقتلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان نے جمیں اپنی مرضی کے معنوں سے باتد ھار کھا ہے۔۔۔۔ ہوئٹی اس کو کس نے دیا ۔۔۔۔؟ ہم اس کی غلاقی کرتے میں اور تعاری غلام کے ٹی پوتے پر بیڈنیا پر حکومت کرتا ہے۔ تعارے مہب ہے بولٹا ماکھتا اور پر حتا ہے۔۔۔۔ لیکن اب ہم اس کے غلام نیس رمیں مے '' ''نیس رہیں گے۔۔۔'نیس رہیں گے۔۔۔'نیس رہیں گے۔'' کی آوازیں ایک ساتھ کو ٹی آخیں۔ ایک افقاعش نے دوسر ساتھ کو کا فرحوں پر اٹھا رکھا تھا، ایک تپائی پر چر حیا در پورے زورے گلا بھا ڈیتے ہوئے تو افعر دنگایا۔

"حيوان إطل \_\_\_\_مرود آباد\_"

تقریر لی جُرِ کوز کی اور نوے کے بعد پائوشروٹ ہوگئے۔ ''انفا قائز ای قدرا تیں آپ کو بیٹین ولانا ہوں کر آئ کی راہے دھرتی کے کئی فر وکوک ٹو اپٹیش آیا ہوگا۔۔۔۔''

"اورا آر آیا بھی دواتو ، ہمارے جیرای آیا دوگا۔" بلیک بورڈ کالفظ الدھیرے کے لفظ کے باتھ ہے ہاتھ مارتے ہوئے بشمار بلیک بورڈ کالفظ شیعے ڈسٹر سے بو تھے ہوئے بلیک بورڈ کی طرق چنک رہا تھا جیسے ابھی ابھی کینجل آتا رکے آیا ہو۔

بال میں جائے ہوئے ہوئی ، وحاک اور ہونٹ کے لفظ میر تھوڑی وہر بعد کس بات پر قبتید لگاتے۔ اس ورٹ کالفظ اعظرا کے لفظ کے کند سے پہر رکھے رور ہا تھا۔ کیا فدا کا انبر میر کی ہال کی گھڑکی سے لگا آتان میر چکتی ہوئی نکیا کو جال و بھے رہا تھا جیسے ابھی منگل جائے گا۔

بالعد صرف معانی تقال می محد و آنان تھی بلکہ اوھرتی " کالفظ اپنے داخرے سے عاجز تھا۔ سپامیا کے لفظ کواجہ امن تھا کرا ہے مؤشف کیوں ٹین تھوا جا سکتا؟

قريب ي را كا كالفظا بارش كلفظاكي كودش مرد كه إينا بواتها .

' درویش' کے لفظ کو ڈیا' کے لفظ کی بانہوں میں بانھیں ڈال نا چتے ہوئے دیجے کر اقسوس' کالفظ صدیوں بعد مسکر ایا تھا۔

"مریرا و کالفظ ایکی تک تقریر کیے جاریا تھا لیکن اس کا گلائشک ہوا تدیا تھے پر پسید آیا کیوں کہ یہ مریرا و کیل بلکہ مریرا و کالفظ تھا " ۔۔۔۔ دوستو! ہم آت ہے انسان کے دیے ہوئے معانی قبول نہیں کریں کے ۔۔۔۔ بیاسینے معانی اپنے یاس رکھے۔۔۔ آت ہے ہم بینا وجہ کا اعلان کرتے ہیں ۔۔۔''

بال میں شوریج گیا۔ فرے بازی نے لفظوں کومزید کریا دیا۔ وی لفظ جس نے دوسر سالفظ کو کا خطوں پرا شارکھا تھا وہ کی الفظ کو کا خطول کا خطول کا خطول پرا شارکھا تھا وہ کی بازی کے انتظام کے انتظام کا خطول پر فورسرالفظ کیوں افغار باہے؟ ''اور تدی کے نے اوپر والفظ سے بو تیجا تھا کا 'میاں!' کی لفظ کے کا خطول پر کیوں سوار ہو۔''

اب ایک افظ تیانی پراورومراس کے کافر حول پر موارتھا۔ ایک بار پھراس نے پورے ڈورے نع ولکا لا۔

" حیوان ما ۔۔۔۔" اس سے پہلے کہ آخر و تھمل ہونا دونوں لفظ دھزام سے زین ہر آن گر ہے۔ اور" آروو" کی آئر۔۔" وُ اُنے دورجا گری اور جَائِی کا جَا آئی اُنی کے اُنی کے انگریو کہا۔

یہ حادث و کیو کرا تبقہ یب کالفظ سنجا لئے کودوڑا۔ سمتان کیلفظ کا سائس ملق میں آگیا ہائی نے ایک ارپھر پالش ہوئی ساگون پرایزیاں رکڑ نے ہوئے دروہا کے جن باری درفش کھا تھا۔

ا کیک لائنی سلید وا رائی وا لالفظ اشا اور جمر ہوں والے باتھ کی انگی بحر ہورا ندا زیس جائے حاوث کی طرف انتا ہے جو سے بولا۔

" من في يملي ي أيا تفاك أكر ينجا في كالياؤل المسالة و وواد

" كيا "كليف ب شعيل ...." "جهر يون والع با تحدى بات على ي بس رو كل والله مقيد والمن مقيد والمن مقيد والمن مقيد والمن مقيد والمراج المن مقيد والمراج والمناجون من من المناجون المراج كالفظ مرشد كلفظ سنة الجماجون القاء

"میں نے کیا کیا ہے؟"

" يوم كوركون دے اور"

" عن كيون كمورون كا؟ .... عن أو و كيور با .....

'' کیا دیکور ہے ہو؟۔۔۔۔اور کیوں دیکورہے ہو؟''مرید کلفظ کا قصر آ عان ہے جالگا۔ ''م ویے تھے۔ ''

'' بان علی ۔۔۔ جُمَع ہے آئیں ہوتی اب تیری خلاقی ۔۔۔۔۔اور نہی اب تحمارے یا اول دائو وحوکر ہے جانے میں ۔''مرید کالفقاآ ہے ہے باہر ہوآئیا ۔

" تیمی اوقاعدا ک ۔ ۔ ۔ "مرشدافقا کا جملہ ایکی درمیان می میں تھام ید نے اس کا گر بیان وگزاریا اوردوٹول مجتم کتھا ہو گئے ۔ اس سے پہلے کہ بچھا وربونا الکوار کے لفظ نے سلے کرواوی۔

ای از ان کی دوران می راست بھی دم تو زیکی تھی اور اس کی نیا تب دوئی جب ایپا کے اوال نے سب کوؤپ کروا دیا ۔ سب ایک دوسرے کا مند و کہنے کے ۔ سریرا انکے لفظ نے معاملہ سنجالا" حاش یں! اوال والا وہ جیسے انفاظ خدا کے انفاظ جی اور تماری از انی انسان کے ساتھ ہے۔ "

" بال \_\_\_\_' المعينان على دُونِي كَيْ آوازيَ أجري لين يُحَدِّنْظُول كويه بيان سياى مالكااور المعين محسوس بهواك مريدا وكالفظ الينة معانى سه دوبا روزو ني كي جالا كي كررباسي \_ وهير مدوهير مدون نظل آيا لينس آن اس ون كا كونى نام، كونى تا دريَّ ، كونى حوالهُ يُس تفايه آن أفَّلَ په جوئر نی پیمونی تفتی اس كا كونی نام نیس تفايه الا تبريري بال مسكر وان كی درز سر آتی مونی كونی شے ميز په دراز تهران مسكلفظ مسكر چيز مدي تي رسي تنجي لينس اس كا كونی نام نیس تفاي

کی افغان کا تما اتنا کی گفتر کی ہے۔ لگیا آسان کی ہے کی کا تما شاد کیسٹن کوشش کر دہے ہتے۔ سامنے اسکول تقااور نفیے منے حیوان ما طق بنتے کیلتے جارہ ہتے۔ اسکول کے باہر چھیا بہت تو تھی لیمن کوئی بات بھوٹی آری مقی اور کھڑکی ہے۔ لگھا تھا یہ فیصلڈیس کریا دہے تھے کہ یہ بول دہے جی بالا کے کی کوشش کر دہے ہیں۔

کنز کی سے بین پیچ اسکول کے رائے جی ایک شیلے والا بچوں کی من پہند جی ہی لگائے بیضا تھا۔ دوئے ایک وہر ہے گئے جی باقعین ڈالے اگر رہتے ہوئے ایک تخبر کئے۔ ایک ہی ہے کہ مسلم دوئے ایک وہر ہے گئے جی باقعین ڈالے اگر رہتے ہوئے ایک تفار این اراد کیا۔ اُدھر لفظ کمڑ کی جس کان سکے نکالے اور شیلے والے کی بشیلی پر رکھتے ہوئے ایک افالے فی طرف اشار و کیا۔ اُدھر لفظ کمڑ کی جس کان کا اے شنظر تھے لیکن بچوں اور شملے والوں جس سے کوئی ایسی تک ہو اٹھی تھا۔ شملے والے نے بچے کے اشار و کر والفائے جس سے متعالی کی نکائی اورا خیار کے کائند جس لیب دی۔

" مجھے بھی کھلا وَہمائی ۔"

ہے کا ۔ کا اُ۔ ان کر گفر کی سے گے ہوئے لفتوں کا رنگ آز کیا ۔ جواب ناطق ہول رہا تھا۔ سار ب

ہال کو سانب سوگھ کیا ۔ '' تمران ' کے لفظ کو بھی ہوش آ گیا تو اس نے بھیوں کے ٹی اپنا تجیف جم و را سا تھا ہا اور

ہال ٹیں نظر دو زائی ۔ و ورکک لفظ کی لفظ سے جوا ہے معانی جموز آئے تھے۔ بھر دھیر ہے دھیر ساس کے

ہروی سے ہوتوں پر مسکا ان طلوع ہوئی ، اس ساری ہاست بھوآ گئی ۔ لفقوں کے اس سمندر میں پھولفظ شامل می

میں ہوئے تھے ۔ طلب کے مشتق ہیں بیت اور متنا جیسے نفتوں نے ابھی اپنے معانی نہیں چھوڑے ہے ۔

میں ہوئے تھے ۔ طلب کے مشتق ہیں بیت اور متنا جیسے نفتوں نے ابھی اپنے معانی نہیں چھوڑے ہے ۔

میں ہو نے تھے ۔ طلب کے مشتق ہیں بیت اور متنا جیسے ہیں ہیں۔

### ڈھیریا<u>ں</u>

کی ایکی فیل بچاہ سب پڑھ بہر آیا ہے۔ یا روان سے فاعی کیتے بین کا میلائی دیلے کو بھیر کردا من مثابا زندگی کی فراٹ کوئیو رکزنے سے کہنں زیا دوشکل ہے۔

یہ بات فقتی ہو تنجنے کے بعد اپنی جا درنجے زیتے ہوئے اس نوجوان کے مندے نگلی، جوزیر آب آئے کمروں کا پینڈ کرنے کیا تھا۔ بین کروہاں انتظاری کھڑے لوگوں میں پکھاور پوچھنے کا جیسے حوصلہ می ندرہا۔

پٹ جھڑ میں اس نے درختوں کرجھڑ ہتے ہوئے گئی باردیکھا تھا تحرلوکوں کو بیں اجڑ ہتے کہلی بار و کھے رہا تھا۔

ا ہے ہیں لگا جیسے انسا توں اور پیز ول کی ایک بی جون ہے ، دونوں آ درشوں جی پر وان پڑ سے جیں ،گر جب آ درش ندرجی انسان دویا پیز دونوں گذامنڈ جوجا ہے جیں۔

پائی ش تیرے گروں کی طرف دیکھتے ہوئے اس فے سوچا کہ بیروں کے تیز نے کا او بھر بھی کوئی موسم ہونا ہے، گروانسا توں کے لیاتو اس کی بھی تیدئین ، جانے کب بت جمز شروع ہوجائے۔

نيار كر عرال أن والوكون على عابك كواروان

"اس پائی نے تو اشانوں کی جاوکر رہا ہے۔ مندے بوز عوں سے سنتے آئے جی کا اگ کا علاق بائی ہے محریاتی کا علاق ۔۔۔۔۔؟"

18/1/22

" طغیانی دریا کی ہویا آگری، جب بھی آئی ہے بربادی می ساتھ لاتی ہے۔ویے بھی ایک طغیاند ان کا موسموں سے کیاسعبد دو۔"

امسال ہوں تو سیلا ہوئے دریا سکا روگر دیکے پورے علائے کواپٹی لیسٹ میں سلے دکھا تھا کیلین دو مہتی، جس کے دواہ می تھے بھمل طور پر سفی ہتی ہے مت گئے تھی۔

اگر چہ دریا ہر سال پانی کناروں ہے ہاہرا تھا آنا، جس ہے تھوڈا بہت نقصان تو ہوتا اگروہ ڈرخیزی بھی ساتھ الاتا ہے ہم ان لوگوں کے گھرا ورٹی جگہوں پر ہونے کے باعث ڈکٹا جائے گھر کیا تھے گئی کی دیوار ہی اور کھاس پھوس۔ و وہنگی میں بنسی ٹوٹنی رہتے۔ یوں جیسے اٹھیں اس بات کا بیٹین ہو کہ انھوں نے یہاں جیشہ نہیں رہنا۔

اللها في المراجعة المال المال المراجعة المال

" طغیانی تو ہرسال آتی ہے تھرا نہی جای پہلی یا روتیعی ہے، یستیوں کی بستیاں اجز تمکیں ۔ لکتا ہے اس یا رقبط اور پڑے گا۔"

بيان كروام ا أوجوان كيضافه:

ای بستی کی ایک بوزجی ، جو ،ان سے ذرا فائسفے یہ بیٹی ان کی ایش من ری بھی ،ا پنے ہاتھوں سے زمین کا سہارا لیتے ہوئے اٹنی اوران کے قریب آگرزیر آ ہے آئے والے کمروں کا پانا لینے والے نوجوان سے مخاطب ہوئی:

"بينا قبرون كا كيامنا؟"

توجوان بولا:

ر المال و والمح تشكيل بتيلوا البب كمر بنيل ميكة و والمحل بن مستدان تو جوان المحي ابنا بمله تعمل محل تدكر بإياتها كر بوزهي قبلت مين بول النمي: "خدانتي كرست مديميا تد يول تو تدكبوا تقبرين اتن آساني مينيس فيتمين ان كم ليفة عرام برنا عاميم"

\*\*\*

# فالج ز د هفظوں کی کہانی

کہانی اور اقساندا ہے اخرر کے معمون سے قاری کو متاثر نیکر کھیں تو وہ تنی طور پر اینا حق پوراوائیں کرتے کہانی کار کا بٹائیک کمال ہوتا ہے۔ وو کہانی کو ٹھے دار بنا کر سامع یا قاری کواپئی کر دفت میں لینے کی کوشش کرتا ہے ۔ جبکہ فساند گارا کی جمر پورنا ٹر کے ساتھ ایک می نقطے پر کہانی کو مرکو ڈکر کے آخر تک قاری پر سحرطاری کے رکھا ہے۔

ان دونوں میں دامنع طرق کوم ہی دوی ٹوب بھی جاتی ہے۔ یوں تو وہ بھی پوری فیلی کے ساتھ ڈرامہ یا کوئی فیلی تھیل دیکھنے میں معروف رہتی ہے ۔ تحرجب بھی آے کوئی کہائی یا افسان یا دو کرستایا جائے تو و دا کیک بارشنے کے بعد دونوں میں تفریق کا جما خاصا بہاو تکال کرر کودیتی ہے ۔

آت بھی وونی وی و کھیری تھی کہنے گئی ! " آپ نے افسا نے تلفاتھا منایا تیں ۔ "

" بال لکھا تھا ۔ ایکی تھا تھیں ہوا۔ " میں نے بیال می بہا نہ بنا کرنا لئے کی کوشش کی ۔ میں بھی ڈرا سے کا کیا میں ویکھتے میں گم تھا۔

" كُفَة لَكُوارُوكا " أي في ريكوت عد أوا زُكم كرف بوع كيا-

'' ہاں لکھا ہے پر کا آئیکس پر جا کرا تک آبیا ہے۔ موچھا ہوں کہ کرداروں کے تواسلے سے جوانجام سامنے آتا ہے آس پر کہائی کوئٹم کردوں ہے کرداروں کے فائلاے انسانے کا پھستانبوا کلائیکس قار کمن پر چھوڑ دوں ۔

كتية كي: "كرواركيا كتية ين \_\_\_\_؟"

کرداروں سے بیل جمولہ کریا جا بتا تھا۔ اس کے چیز سے پانظری جمائے ، بیغیر جواب دیے چپ جو کیا۔ ووائی سوچوں میں گم ہوگئی ٹی وی پر سے بانگدار کے لیے ہم دونوں کا دھیان بہت کیا۔ ہم دونوں ایک دوسر سے سکے چیز سے پر پہلنے اور سننے تا ڈاٹ کو ٹور سے دیکھنے ساتھ جندلیوں سکے بعد میں بنے اس سکے چیز سے سے نظریں بہنا کی اورا نھر کرائی سکوٹریب جادا گیا۔ بینائی کی گودش سوچکا تھا میں نے سورتے ہوئے سینے کے دخیاروں پر بیار کیا اورائی کو کرائی۔

'' کرداروں میں سے کئی کر دار کو زیا دوا جمار نے یا اُس کے نظر یات اور احساس کو جگانے کی کوشش کی تو یا تی کر داروں کے ساتھو زیا دتی ہوگی۔ میں ایسائیس کرسکتا۔''

"تو كباني كالدرائي ي كرواركوا بعارة كوكوشش كراو"

" یہ اور بھی زیادتی ہوگی۔ پہلی کا عنوان بھی پھوا ہیں کردا روں کے ساتھ ہا انسانی بھی ہوگئی ہے۔ یہ انسانی بھی ہوگئی ہے۔ یہ انسانی بھی ہوگئی ہے۔ کہ ایک کردا روی ہائی لائٹ کرتا ہوں ہو گئی ہے۔ کردا را منطوق ہو سکتا ہے۔ اسمی نے تو دوسر ہے کردا را منطوق ہو سکتا ہے۔ اسمی نے دل میں انسانی کا رق بران جا با گئی ہی کردا ر منطوق ہو سکتا ہے۔ اسمی نے دل می دل میں کہائی کا رق بران جا با گئی ہی دست دل می دل میں انہائی کا رق بران جا با گئی ہی محصر انہا ہا تھو منطوق ہو تا شروع ہو گہا ۔ یا کس نا تک جس رحمت ساطاری ہونے لگا میں نے اپنی نظر ول سے دیکھا۔ ووجی ڈردا سے میں کسی منظر پر نظر ایں جمائے انتہائی کہ فیت میں بہتاؤتھی۔

اَ نُوكُمْرُ كِيهُونَى جِيسَاسَ فِي جِيحَهُمَانَى كَارِثْ مُوزْتَ وَيَولِياتِهَا ـ الْآنَ جَلَدَى كَهَانَى كَارُثْ كِول برل ليا ہے البحی تو کہانی کواہنے تا تُر کو اُجھار نے می تھوڑی ویرا ور آ کے جانا جا ہے تھا ۔ بیوی نے بجائے ججمع سہارا ویٹے کے بے زارگی کا ظہار کیا۔

" کیا کرون جب اینے ی کردارکوسوٹی پر نظانا ہے تو چرک بات کی دیر ۔ ۔ ۔ ۔ مثل نے باکس باتھ کودا کیں باتھ میں سیار ہے ہوئے کیا۔"

" بیا قسانہ ہے۔ ڈرامیٹیں جس کا سین آپ اچا تک برلیں گے۔ تو فررابدل جائے گا۔ بھر بونائر کے بعد فائح کا ایک تو اور بھی موٹر ہوتا۔ قاری کو آپ ہے ہم دردی ہونے لگتی۔ اس کی آتھوں میں آٹسو آجائے۔ چند کھوں کے لیے وہ جنگ آتا رکرا ٹی اشک بار آتھوں کوئم کیڑے سے صاف کنا۔ ایک شندی آہ مجرتا۔ کھودیوا قسانے سے نظریں بٹا کر کرداروں کو تصور میں لاتا۔ "

"" كيا كرول \_كردارول بررعشه طاري كرنا مشكل تما \_خود بر آسان \_\_\_واه\_واه\_\_واه\_\_\_كيا خوب؟ و مُعَلِكُهلا كريشي\_

كيا • طلب؟

'' کیا کبانی ای طرح قائی زود ہے گی۔'' یہ کئے کے بعد وویز اری بوگی آس کے چرے یہ مایوی یزینے گی۔

"بال کبانی لفظوں سے بنی ہے ۔ لفظ کبائی بناتے ہیں۔ میر نے لفظوں میں کی آئیا ہے۔ ثم کھائے اور فالی ڈووافظوں سے کبائی کیے ہے گی۔ ' وویدی مایوی سے آئی اور لفظوں کو میٹری پر دکھے محطے میں تھلے گئی داؤدی کے چواوں کے ساتھ کی منگے ٹینیوں کے سیاروں سے یا خدھ کر کھڑ اکرنے گئی۔

" پاگل ! پُھول ہو وے اورانظ ایک بھے ٹیش ہوتے ۔ پو وے اور پُھول ٹری ہوئی شاخوں پر بھی تھلتے اور ٹوشیو و ہے ہیں۔ جبک بے سپاراللنڈ کہاٹی ٹیش بئن سکتے النظوں کو کہائی کے اندرتو انا رہنے کی ہر وقت منہ ورت رہتی ہے۔ " یہ کہ کر ہیں رئیس او گیا۔ اس کوچر کی جب جیستے گی۔

" چپ کيون جوام الته کيون تيس آخراس نے ني وي آف كر رتے ہوئے جماء

ایک پیلا بت می آس کے سارے وجود پر گھیل گئی۔ میں سویق میں گم بو کیا ۔ جھے کہائی میں گئٹم کا بجر پر راحساس بونے لگا۔۔۔میر می کہائی میں لفظ اپنی تو امائی کھو چکے تنے ۔یا چرمیرے اور آس کے وجود کے درمیان ملا ہے کاما طرقتم بو گیا تھا۔

\*\*\*

### حفیظ گیلانی سرائیکی سنز جمہ نمین البی میمن

#### 41

ندر کھا ندبا ول پھر اس قطار اوسے وائی دو پہر میں سائوئی دائے جیسا اند جیر اکسان فے جاری ہے۔ الاحول پڑھ کر آسان کی فرف دیکھا، سوری کو گہن لکا ہوا تھا۔ جون کا سوری واقعی سزا کا مستحق تھا واس کے ابطے جسم پر سیاسی کا لیپ آستہ آستہ آخری میں تہدیل ہونے لگا۔ یہ بہت ڈرا ڈٹا منظر تھا وائی کے در شت ٹوٹ ٹوٹ کرزیمن برگر نے لگے تو ووا پٹامنہ سر لیبیت کر جمائی کے کہرے فاریس جہے کر جنوٹر کیا۔

برطرف کہری فاسوشی کا قبرستان وسٹے ہوتا جارہا تھا۔ اس کے کا نوں نے آتھوں کے بیچے جہب کر طار دور اسک سا عاصت کی جا در بیچا رکھی تھی گرستا نے کی ڈائن تکسی چھم کی جینوستا بہت جشنی کنگری بھی سٹی سے کرنے ٹیمل وہی تھی۔ اس سا تھی ہے۔ آثر کارقبرستان میں ڈئن مردوں کے کان آواز کی تھوٹ میں آتھوں کی گفز کیوں میں جا بیٹنے ، جون کا بیدون اسبا تھا۔ جہباس نے فاسوشی کے گبرے کئریں میں آواز کا پر بالکر پھیٹاتو میں محسوس ہوا جیسے وٹی بھوٹھال آئیا ہو۔ مارے دیا ہے۔ اس سے فاسوشی کا فراست کا سفرا ہے تھر والے جارہا ہے۔ ا

جب برطرف کے داویلے نے ول وہلایا تو اماوی کی دات کے درخدے کے مند سے جس کا موہم کیک پڑا۔ اس کے درخدے کے مند سے جس کا موہم کیک پڑا۔ اس کے لیے بیامنظر پہلے سے بھی گزئ ڈیا دو قوقا کے تھا۔ خار کے اند جبر سے جس سفیر پاکیزہ چا دریں اور جے ٹی ٹو بلی دعا کی ڈیو کھٹ پرایز ہالی رکز نے لکنٹ آقراس کا جسم تر رجا تا تھا۔ جدان ہیں ہے۔ مثر ابود اور سائس جلتی لکزی کی آتش کو بیز ہا کرامونی احکام کے جروں جس جرف حاتی تھی۔

اس نے جس آس اواس قام رکھا قا۔ جب اس علی ہر یا ان کا واس کا واس قام رکھا قا۔ جب اس علی ہر یا فی انری قوجی کی واحد کا میروں کی طرح جننے کی۔ بینی الدجیرا آ بیل علی جگتو چھیا نے کی توشش کرنا رہا گراس چین چھیائی میں جگتو چو کھٹ پر یا وال دھرنا تو لفظ ہوا ہی کر منہوم کا چو انا میکن لینے ۔ آخر کا والدجیر سے وکھونٹ کھونٹ چینے کی وجہ بیت گی آو اس زبان پرچی سادی وعا وی نے لفظوں کے منہوم سے سورت کا بیکریز استان جس کی ووثنی سے قبرستان میں تی زندگی جنم لینے گیا۔ آسمیس جھم چھم کی رہے گئیں ۔ اور ساون کی قوس قرن نے ساتوں رنگ بھیے وہے۔

موسم بہاری دوسری پھوار کے ساتھ صدیوں کی گندگی سے بدیو کے اپنے بھیکے اُسٹے جنھوں نے لوگوں کے دماغوں سے بچھان کے موتی ٹورٹی کر بھیے ویسے۔

دو کون پوتم \_ "

سی ۔۔۔۔؟ عزاقہ اس کا کم نظرہ کیا۔ مسافر ہوں۔'' ووڈو او زئین کے خدرجذ ہے گیا۔ لیمن اس کا کم نظر زئین کے ساتھ ٹھ تو نیمں ہو گیا تھا؟ وستاویزات کیمنے والے فافر اٹو لیس نے ایک وہ تھی اکر مسافر کی طرف ویکھا ''پہچان کے لیے بیہ ولیل کافی نہیں ہے۔''

تک گیری کی تاریکی میں سافرائی بجیاں کی حاش میں آگے بنا حاقہ بگذا کی پہنچ کی تا زوتا زواہائی کی جو اُن تھی۔ اس نے جب بجیز میں یا دی دھراتو آسان پر چکراکا تی دیل اسٹ فوفنا کے اندازے جاؤئی کرائے جبر جبر کی آئی دو وافوف کی آئی تقام کر آبت آبت تدم اف نے لگا۔ ایک پرائی جو نیا کی میں بچھ جھکاری دن کے امرائے میں چائی جائے ہوئی کی جو نیا گی جو نیا گی جو نیا گی جو نیا گی ہوئی کی جو تھا کی دن کے اور نی آواز میں ایک سوال پوچھنے کی کوشش کی آوائے ہیں جسوی ہوا کہ ایک میال پوچھنے کی کوشش کی آوائے بیل جسوی ہوا کہ اور نیک ایک دو دو میں آئیا ہو ۔ پھرای نے دو مرکی جو نیا کی میں جو ان کا دو دو کر می جو نیا کہ ایک کر دیکھا تو سارے دو دی گیرائی کرنے تھا ۔ ان شوف تو تو گیرائی نے دو مرکی جو نیا کرنے تھا۔ کر دیکھا تو سارے دو دی گیرائی کرنے تھا۔ اور میں گیرائی کرنے تھا۔ ان شوف تو تو گوگوں کی اندر میں گیری جھیا ہوا ہے ۔ ان

الزام جہت ور بہتان کے جھڑ میں قام لوگ مسافر پرتوے پڑے۔ اس کا سہاب سفرلوں ایا گیالیان جواکی چی وقت کی (جھی) میں بدعا بن کرا تک گی تھی۔ خت حال جھی ہے آ ہت آ ہت شیطان کے سینا کا ہر ہونے سنگے قرم کی وارک والے کو شخص ہے ہیجان کا دیا جانا پڑا۔ اس لیے کہتم کی رہ کی وارش بہت زہر کی تھی۔ انگی زہر کی کہش ہے مجد کی دیواریں تیلی جھک دیے گئیس ہجراب منہرا ورمعلی میں کویا زہر سرانت کر گیا تھا۔

انورابزو مندی ہے ترجہ بنگر چنا

## ضمير فروخت كے ليے حاضر ہے!

"فداراایج سے مراہ شمیر لے اور بیل تو میں مر جاؤل گاہم سے بھوکوں مرجا کیں گے۔

ہیتال میں داخل میرا با ہا بیا بھائی نئی نئیں بائے گاہ ہم بی نئیں بائیں گے۔ بھے بیمراشم ہم جینے نئیں وے رہا ہے۔

رہا۔۔۔ یہ میر میرے دل پر بہاڑی کا گرزوا ہے۔ لے اور میں مراہ شمیر میں ہے شمیر میں کرزند ور بہتا جا بہتا ہوں۔۔ یہ میرے شمیر میں کرزند ور بہتا جا بہتا ہوں۔۔۔ یہ میرے شمیر کرزند ور بہتا جا بہتا ہوں۔۔۔ یہ میرے شمیر کرزند ور بہتا جا بہتا ہوں۔۔۔ یہ میرے شمیر کرزند ور بہتا جا بہتا ہوں۔۔۔ یہ میرے شمیر کرزند ور بہتا جا بہتا ہوں۔۔۔ یہ میرے شمیر کرزند ور سے کرزوا ہوں کے لیے اپنیا ہوں کے اپند ور بہتا ہوں کے لیے اپنیا اور گر جانے ہوئے دائے میں دول می ول میں دینے کرزوا ہوں سے کرزوا ہوائی ۔۔ میں دول میں میں دینے کرزوا والوں سے کرزوا ہوائیا۔

اليل خمير اب اس لي بحى ال ير بوجه بن چكاب كه ووال كر رون اور يت برياؤل و يكر

کھڑ اہو گیا ہے اورا سے کہتاہے کہ جمحار ہے ہاتھ میں جُل کون گایا پھڑتھا رہے خاندان والون کا پیٹ اوران کی محت چل ہے گئی۔'

ا ہے محسول ہوتا ہے کہ روش میٹنی ووٹو داس دور کا باشند وی ٹیش ہے، بلکہ باخی آٹھ صدیاں پہلے کا انسان ہے، بلکہ باخی آٹھ صدیاں پہلے کا انسان ہے، جواب پیدا ہو گیا ہے با گئی آٹھ صدیاں احد کا آ دئی ہے، جب اس کا نمات میں ہر کام زبان ہے ایک افغان ہے بائی کی خارے (Touch) ہے ہوجائے کا درائی کھوٹی پیدا ہوگی جو کر بہت میں ہوگی، جب ان شرح کر نظام ادرایتیا گی دستر ٹوان ہوگا۔

و وجہاں کین بھی ادا زمت کرتا ہے ، وہاں اعلیٰ اضران سے جھز امول ایٹا ہے۔ اس سے ہر وہات
مردا شت نیس ہو ہاتی ، جوللو ہوتی ہے ۔ وہ جب و کھتا ہے کہ لوگ کریشن کرتے ہیں ، اواروں کے وسائل کا فلو
استعال کرتے ہیں اورا ہے ہاتھ تعلیم شامل مردو تو ایٹین کو تو اوٹو اور بیٹان کرتے ہیں ، بتب یہ سب اس
سے دواشت نیس ہو ہا تا۔ اور پھر وہان سب کے فلاف ہیا تک دہل ہو لئے لگتا ہے۔

اب صرف و یواروں کے کان ٹیس ٹیں، بلکہ اب تو ہرآ دئی کے کئی کان ٹیں۔ وفاتہ میں رکھی ہر چنے اسے کئی کان ٹیں۔ وفاتہ میں رکھی ہر چنے کے گئی کان ٹیں، کہیوٹر ول کے کان ٹیں، نیلی فون کے کان ٹیں اور چو ہجی اس سے مانا ہے ،اس کے کان السر ان المانی کے بھی سے بھی ہے ہوئے ہیں۔ بہی سبب ہے کہ اس کی ہر شنگوا اور '' بھٹی جاتی ہے اور اس کے بعد اسے بھی شوکا زئوٹس مانے ٹیں، بھی تنوا وائن ہے ، بھی قائنے جاتی جاتی ہے ۔ شوکا زئوٹس مانے ٹیں، بھی تنوا وائنہ ابو جاتی ہے ، بھی قائنے جاتی جاتی ہے کہا ہے۔

ووایے حالات شی رہے ہوئے بھی اپنی ای بری عادت سے بازئیں آتا اور وہ ہروفت بھولی دوسروں کے مجوان کی رہتا ہے کہ 'خلال السرائے ہے کھا نیا ہائی نے اوارے کا مغلل کرویا مائی نے ملازموں کے ساتھ بالی السرائے ہے کھا نیا ہائی نے اوارے کا مغلل کرویا مائی کی الم السراوارے کے وسائل کا نا جائز استعمال کردیا ہے ۔۔۔' لیمان اس کی ہے ، وواقس اوارے کے وسائل کا نا جائز استعمال کردیا ہے ۔۔۔' لیمان اس کی ہے ۔۔۔' لیمان اس کی ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہے اس کے نام نہا واصول کروائے ہیں ۔ وہ خواتو کہ تو اس کے نام نہا واصول کروائے ہیں ۔ وہ خواتو کہ تو اس کے باتھ خاصوش ہیں۔

و وہند پہنے ہوئے کے باعث اوارے شکوئی ترقی تیس کر مطاب میں وقت ہا۔ کان ہوتا ہے کہ اس کی ملاز مت کب تم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ یا اس کے بعد جوائی گریئے میں جرتی ہوئے تھے اوو مب بالاگریڈوں میں ترقی بالی کے بعد جوائی گریئے میں جرتی ہوئے تھے اوو مب بالاگریڈوں میں ترقی بالی کریں افھیں سب پکھ ملاء اللہ یڈوں میں ترقی بالی کے بھاریا ہوئے ہیں المحر سب بکھ ملاء اللہ میں اس کی حالات آئی بھی وی ہے کہ اکثر مہینہ کے اوافر میں دوستوں سے اوھالیما پڑتا ہے۔ اس کے گھر میں اکثر اربتا ہے اکثر اس کے جو نے بچوں کی شروری میں اشرابی رہتی ہے اور اکثر اس کے جھو نے بچوں کی شروری اشرابی رہتی ہے اور اکثر اس کے جھو نے بچوں کی شروری اس سے اوافر میں ہوتی ہے اور اکثر اس کے جھو نے بچوں کی شروری اشرابی رہتی ہے اور اکثر اس کے جھو نے بچوں کی شروری اس سے اور اکثر اس کے جھو نے بچوں کی شروری اس سے اور اکثر اس کے جھو نے بچوں کی شروری اس سے اور اکثر اس کے جھو نے بچوں کی شروری اس سے اور اکثر اس کے جھو تے بچوں کی شروری اس سے اور اکثر اس کے جھو تے بچوں کی شروری اس سے اور اکثر اس کے جھو تے بچوں کی شروری اس سے اور اکثر اس کے جھو تے بچوں کی شروری اس سے اور اکثر اس کے جھو تے بچوں کی شروری کی سے اور اکثر اس کے جھو تے بچوں کی شروری کی سے اور اکثر اس کے جھو تے بچوں کی شروری کی سے اور اکثر اس کے جھو تے بچوں کی شروری کی سے اور اکثر اس کی بھوں کی سے اور اکثر اس کی بھوں کی بھوں کی سے اور اکثر اس کی بھوں کی سے اور اکثر اس کی بھوں کی ب

ا دھروہ پٹی ملازمت وائی جگہ پر جسے کوئی چوہڑ ایجار ہو، اکٹرافسران اس پر خصہ دیجے ہیں۔ پکھاتھ اس سے بات تک ٹیس کرتے اور پکھا سے یاگل کہتے ہیں۔

ووجب اپنے اردگرو و کھتا ہے تو اے ایک جیسالا حول نظر آتا ہے۔۔۔ برایک فاط اور نجے رہا تونی کام کرنے میں عمر وف نظر آتا ہے، برایک ایسا کام کرتے ہوئے توثی ہے، برایک اس کوشش میں عمر وف ہے کہ فلط طریقت نیا دوے نیا دوجیہ منا لے دنیا دو سے نیا دوزشن ٹرجے ہے، زیادہ سے نیادہ پاک لے اسے اس کے دنیا دوے نیادہ بھر کے درکیا ہے۔۔۔ اورد ویسب پیکو دیجے کراپنے آگے وارفیان کھے آئی ہے۔۔

جب دوسال قبل اس کے دالد نے دوائی جہوئے کے سب و فاح پانی ، تب اس نے اپنے آپ

اس دوسرہ کیا تھا کہ و داب اپنے شمیر کا گا گھونٹ دے گا اسے زندہ تیس جھوڑے کا تیجی اس کے باتی گھر

والے زندہ دروپا کیں گے۔ نیمین جب اس نے ایک افسر کوایک قریب سے دشوعہ لیتے دیکھا ، تب و واتھے سے

اکھڑ گیا تھا۔ اور چھر وی باحد۔۔۔سب کوایک صف جس کھڑا کر کے جوزف سٹائن کی طرح سرف ایک می

کارتوس ضالع کی باجائے ۔۔۔ انا رئست بن جانے وائی باحد ۔۔۔ چھر بالا افسر ان کے فلاف وی گفتگو۔۔۔

گھر خصر کا وی افسیار ، پھران کی کر پیشن ورخلہ کا موں کے قصے بیان کرنا ۔

اے بجو یمن آیس آرہا تھا کو سرف وی کیوں شریف ہے؟ سرف وی کیوں کی کے دروازے پر از پہاہے؟ دوسروں کے آنسو و کیو کرسرف اس کی آتھ میں کی کیوں بھر آتی ہیں اور سرف وہ جی کیوں مان کو بر لئے کے لیے سوچھا ہے؟ وہ بھی اوروں کی طریق کیوں نیس بوجانا ؟ وہ بھی کیوں ترتی نیس کرنا؟ گھریس گاڑیاں رکھنا، وفتر میں میا شی کرنا ، وہی یہ وئیل کے سز کرنا ، دوست احباب کی ڈوٹیس کرنا ، زیارہ وٹے یہ باہر ے علاق کروہ نا اورا ہے بچوں کو تھی رکھتا ۔ لیمن اس کے لیے مسئلہ ہے کہ کوئی بھی اس کا پیٹھیر شرح نے کے لیے تیارٹیس ہے ۔ کیوں کہ کوئی بھی اس کو نیا ۔ بھی سب لیے تیارٹیس ہے ۔ کیوں کہ کوئی بھی اس طرح اس کے تیارٹیس ہے بتا ۔ بھی سب سب کا اس کے لیے ایک بھی داست ہو دو تو آئی کر سے ایجرا ہے تھی کا کا گھونت کرا ہے ماروے کہ میں اس کا تغییر بھین ہے ۔ کیا گھونت کرا ہے ماروے کہ اس کا تغییر بھین ہے گا گھونت کرا ہے ماروے کہ واب اس کے بلاگ کرنے ہے بالک ٹیس ہوسکتا

ووا پی آنگوں می آنسو لیے کر جارہا ہے۔۔۔ووسوی رہا ہے ' 'جمیا میری مال کا بھی لاڈ لا ہے۔ اے جرحال میں زند و رہنا جا ہے۔۔۔ آگر ایسا نیٹ ہوا تو ہاں میصد مدیرواشت نیٹ کریائے گی۔۔۔اس لیے اگر کوئی پاکل فریدار کو سے میرا میٹیم فرید ما جا ہے گا تو میں اے بہت سے واسوں ووں کا۔''
ہیٹ ہیں ہیں۔

#### فمرشہباز سندی ہے ترجہ:جہا تگیرعہاسی

## كب تك كالى دات

رات اپنے پہلے پہر کے پیٹل سے آزاوہ وکرا گے۔ نہ پرنگل پڑی تھی اور ذیمن سے آجان تک پہلے ہوئے جا رہ تھ ہوئے ہوئی تھی۔ ماحول میں اپنے ہوئے جا رہ تھ رک اور فیمن سے آجان تک بھی جا رہ تھ ہوئی ہوئی تھی۔ ماحول میں شخیر تی ہر دی اس حد تک مرکز دان دکھائی دے دی تھی کہ کئی گئی کے دینے کا اس کا تی ہوگئے گئے اور ذیک دب کردو گئی ہر دی اس حد تک مرکز دان دکھائی دے دی تھی کہ بھی جا ہوا تھا جور دور و کرا چی ایس کا تی میں گئی میں جنگی داؤو گئیزی کے تک کی ایس کا تی میں گئی میں گئی اور و گئی ہیں گئی میں گئی اور و گئی ہیں گئی میں گئی کر بے گر دش والے کا تو ان ایسے جیسے نہار سے جاتا ہو لیسے و پسے خود کو نا امید کی کی دادل میں دھکیا ہوا تھ میں کر نے لگا تھا گار شاخدار دیتھ ہے جو سے تھیں مہمان خالے کی کھڑکی کا پہلے مر وہوا کو لک کر جب میں نے اپنے جھانکا دور تک کہ چینے ہوئے گئی اندور کے بھی اندور کو گئی کا جھٹکا سالگا گئی ہوئے گئی ہوئے کے بہا تو بھی کے دور کو گئی کا جھٹکا سالگا گئی ہوئے کے دور کو گئی کا جھٹکا سالگا جس سے تو دکھ جاتے ہوئے کے دور کو گئی کا جھٹکا سالگا جس سے تو دکھ جاتے ہوئے گئی گئی ہے تا کہ دیتے ہوئے آگر دیتی ہوئے گئی ہوئے گئی سالگا ہے۔

ریس کواپنے وفادار اور دا زار ٹوکر جا ٹوپیٹروٹ سے اندھا احتاد تھا جس کے فرلادی جسم، عقابی انگھوں، رصب دار شمقی چر سے اور کو بالی بندول پ دواس قد رہا زکیا کرتا تھا کہ وجا تو کے خال ان کھول ۔ رصب کی دیا دیا کہ خیال ہے خال کے خال

عن الله كرر كي تن جن ويد ب رئيس من مراس كي جال عن سي بينيم بوت ير مرت كي طرح الإن أيز أيز اربا تفا-آن كى رات رئيس كى ليازندگى كى سب سے زئرى أن الش بنا ساتھ لے آئى كى اور رئيس كو ائی امتحان میں فتح یا ہے ہوکر اپنے یا م کی طافت اوراثر کی وحاک عام و ٹوائس میں مزیع یہ حالے کے ساتھ سرخروہ وہا تھا۔ جانوکو کئے ہوئے ایک تھنے سے زائد کا حرصہ بہت چکا تھا اے مزید گزرتے وقت کے ہم لیمج کے ساتھ رئیس کے دل جس چمیعوں لے کہتے ہیں جیتے گئے وویے قتر اری کے عالم میں نظری اٹھائے کہتی بیٹھنٹ ے صدر دروا زے کی جانب تو مجی صوفے یہ یزے ہوئے نئے میں دھنت صوبیدار صاحب کو سکے جا رہاتھا جس کے بوٹ کی جنگ کرے میں بہلی ماحم روشی میں بجیب کی نظر آ ری تھی میں بیدار کے ایک ہاتھ میں فاؤلین کی آ وی خانی ہوتا ہے ووسرے میں جاو ہوا سگر ہے کے انگلیوں کے بچے ایسے چینسا وکھائی وے رہا تھا جیسے چھولوں پید ہر واز کر ہے ہوئے ہوئے بہت خاردار کانٹول کے چھے مجنس جاتا ہے۔ بیسب و کھوکر رکیس ول جس جانے کیا ہوئ کراٹی جگہ ہے خوا ورنہا بت حتیا ڈکر نے صوبیدا رک گئی ناٹک کومید ہی ناٹک کے برارسید حا كياسة وسف بط ستريت كواهيون سنة زا وكرية ياس يزي البش زيين الجيئ كرجروب يا ون استول كووظيلية ويوار كے ساتھوائي المرازے جامالو كوموريداركة رام من فلل بيدا تدويل في جس برايك فال ہو کے ساتھ دو گلاس رکھے ہوئے تھے۔ان کامول ہے فارٹ ہو کر ٹو د کو قد رہے ہے مطبئن محسوس کرتے ہوئے اے صوبیدار کے میں قریب ہو کر پہلی یا رجید کی ہے اس کے وجود کا جائز ولینے نکا جو پہلے کی طریق حسین وجوان برگزیمی تدریا تھا اس کا صحت مند سر کشش جیاتی والاجهم بحریب بوئے نما رہے کی طرت نظر آریا تھا۔ كول ج يء تحف بالون والعامر كونج والاحصر بالول كما تضوائي تممل حرم وكماني وي رباتها م رئیس کی نظریں یکا کیے سامنے وہواریہ گئے ہوئے بڑے ہے آئے یہ بیڈ جاتی ہے تو وہمو بیدارے ہے ہرواہ بن كراية وجود كا جائز ولين لك ان صاف بكري ركمت كم باعث خود كيز ونا زومسوس كرتے صوبيدار ے مواز نہ کر کے زیر اب کہنے لگتا ہے ۔ " معاجب کے بالوں کی سائیدی صاف صاف بتا ری ہے کرو واپ "\_ = Kz 9/10 /4

رئیس کی آتھوں میں دی سال پہلے والے صاحب کا طیرا تیم آتا ہے جہوہ وہ جونا صوبیوا رہی کر اس کے علائے میں تیم نامی سوائی سرئیس نے اس کے ام زازیس ایک شاندا روجوں کا ابتہام کر ڈالاجس کے ام تا تیم بوٹے پر خاص طور پر شراب وشاب کا انگ سے بندو بست کیا تیم تا تا جس کے مزے لوٹ کر جب جونا صوبیوار جائے لگا تب رئیس نے اپنی شان وشو کت کومز پر برقر ارریختے ہوئے انگ کے فول کی گذی ہے شمی الگ سے ترم کرم کر کے روانہ کیا تھا ورای روانہ میں آن

'' جانوا مملدار آئے جانے رہے جی گرای بہادری بات می ادر ہے۔ جس نے ڈیکے کی جوٹ پہ ہر آ زے وقت میں جراسا تھودیا تھا اور آئ ان سب مہر بائنوں کا قر ضرانا رنے کا مو تھ آیا ہے۔ اس لیے پکھے بھی جو جائے گر فانی ہاتھ ہر گرجیں آیا''

''رئیس سا کیں! آپ یا انک بھی قشر نہ کریں'' کو اپنے میں لگتی بندوق کو زور سے تھا سے جاتو نے یا ہے تعمل کی 'گرٹی جان پہ کھیل جاؤں گا گھرسر کا رکو ما ہوئی ٹیس ہونے ووں گا۔''

پیاز جیسا معبوط دل رکھے والاصوبیدار ہوں پڑئی دل ہر گزیمی بنیقا۔ رئیس نے دل میں تہیہ کرایا کے صوبیدار کے اصاحب!

کے احسانوں کا جالہ چکانے کا یہ میں مناسب وقت ہے ای اراد ہے۔ ووجو بیدارے کہنے لگا۔ "صاحب!

آپ کے تھم کی دیر ہے ہو ہو کیلیے بیرخادم کی طرق ہے ضرمت گزادی ہرا تجام دیتا ہے۔ محموبیدار ٹی تجرکے لیے رئیس کی بات من کر مطلب سا ہو تیا ہے۔ محموبیدار ٹی تجرکے سوئٹ سلے رئیس کی بات من کر مطلب سا ہو تیا ہے۔ کہنے ہوئٹ ہو ایک ہوئٹ میں دے کر مرجوکا نے کسی کری سوئٹ میں دو کر مرجوکا نے کسی گری سوئٹ میں دو ہوئے اور نظر افعا کر جب دیکھا تو رئیس اپنے باتھوں کو جوڑے اب تک ای افدازے کر افعا جیسے اس کے لوگ خوراس کے سرائے باتھو جوڑے دیے تھے۔ وو دل می دل میں بید خیال بھی کرتا دبا کہ تا ترابیا کیا معاطر ہوا ہے کہ صوبیدار کے سا منے رئیس باتا کہا ہے بیک بنا کر صوبیدار کے سامنے رئیس مششر دربو کر دو گیا۔ صوبیدار نے جیسے منتی صاف کر سے اپنے من کی بات بنا کر صوبیدار کے سامنے رئیس مششر دربو کر دو گیا۔

صوبیدار جساڑی یہ فدا ہوکرا ہے یائے کے لیے بارے ہوئے سیای کی طرق رئیس کے وروازے بیا جمال کا نام زیو تھا ہوغریب کسان فاکوکی بیٹی جس کو پھنسانے کے لیے صوبیدا رنے زیو کے باہے کوئل کے جمو نے مقد ہے ہیں سلاخوں کے چھیے ڈال کر ساتھ رشتہ داردن اور باقی کاؤن والوں کی بھی جات ہیں بیرجات الی رکھ کرون راست انھیں اس طریق سے مثلل کیان ہے تر میں تک ہو کرر و کئی چربھی وہ ز ہو کو حاصل شکر بایا جس کے تعیین وجود کے سحر شن و وہر وقت قید تھا۔ زیو کے برائے تک کیٹر وال سے تکتی جوا في كے جلوؤں كى تا ہے بيس ترايا ربتا تھا اور زيوبيرسپ جائے ہوئے بھي اپني لاٽ كاسودا كرنے كو تيار بيتى ۔ صوبیداری بخت مختریتوں کا ڈے کرمقابلہ کرتے ہوئے ہیں :ے کرویا کے محورت میا ہے تو بہاڑین کرطوفا توں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ زیو کی وج وولیری کے آ محصوبیدار کے سارے جھکنڈے ہے اثر رو گئے ۔ یا اعتبار قا تو دان ہو کر بھی وہ عام می عور مصاب ایسے بار محسوں کرنے لگا تھا جیسے ہورا قا توفی مخلہ بار نے لگا ہو پھر اس ے تھک بارکرائی مزے کا بھرم رکتے زیو کے باہے کو زمیرف ربا کیا ساتھ ٹوٹو ک سے بھرا انا فہ تھاتے اس امیدے رواند کیا کہ شام فریجی سے شکست کھا کر زند یا سیلی آئے چرابیای ہوا زند آئی اور توہ مو بیدار کے مندیہ مارتے ہوئے ایسے لوئے تنی کہ ووایئے سارے جمولے علے کے آ مگے مند کے ٹی کھا کراچی می انظروال بین تریزانقا۔ جب انظی نیزی کر کے بھی اے بھرمامل نہوا تب و جا بین ہوکر رئیس کے یا س آ پہنیا تقاا وررئیس اب تک نے الی میں جکز ابوا تھا کہ عمونی تیاڑی کے لیے موبیدا راس حال میں پہنچاہے۔ ساتھ مید سجی تنجیب کھائے جارہا تھا کہ آپ کے دور شریعی الیتی تیب مندائز کیاں موجود میں جومارٹی کی طری آپ آپ یر برطع وخی مبد کرمز مندید آئی نیش آینے وہی بین اور ووجی ای کی وؤیرا شای شریاس کی رعایا ہوکر یہ بہت ین کی ترانت کی تھی۔ زید کے محتق عرصوبیدارائے فرائض ہے بھی اس مدتک عافل بن کرروگیا تھا جس وہد ے چوروں ، ڈاکوؤں نے لوٹ مارس بازارگرم کر ڈالاتھا۔ رئیس کو یا بھی محسوس ہور باتھا کے صوبیدا راس سے مدوما تک کر جیسے بی برم بر بانی کا صلم یا تھئے آیا ہو۔

"رکیس! کچھ کرو ورن اس دونے کی اڑ کی کے دیے ہوئے طبعے مجھے جیتے تی مار ڈالیس کے" صوبیدار کی انتجابہ رئیس خیالوں کی دنیا ہے نگل آتا ہے۔

" معا حب! آپ آئی کی بات کے لیے راکیے ہوئے جارے تھے۔ اس لونڈ کی کو آئی رات میں آپ کیڈ موں میں پہنچا و تا ہوں ساب آپ ہے آئی ہو کر آ رام ہے جینے رہیں"

زیوی چکہ پھررٹیس کی نظر وال کے سامنے میکنہ کا تھم زوج ہے ہوگو وکرتے ابھرنے لگنا ہے تو رئیس پل مجر کے لیے بہم کررہ جاتا ہے۔ ہاتھ میں تھا ہے گلال ہے آخری گھونٹ بھر کر گلال ایک طرف بچیک دیتا ہے۔ میکنہ کا دکھائی کے دل میں در دکا تیم من کر چینے لگنا ہے جس کا رشتہ پچھا ڈاویجے کے ساتھ محض اس وہدے تو ز ڈالا تھا کہ بینے نے مخالفوں سے ال کرا ہے شخت مشکلوں میں ڈالنے کے ساتھ خون کے جمو نے مقد ہے میں بھی بھسرانے کے لیے کوئی کسریاتی ترجیوزی تھی۔ان آ زے دنوں میں ای صوبیدارنے ایسے بھا ڈالاتھا جیسے دووہ سے محص نکال کرا سان سے مجیل وی جاتی ہے ہے واری کیوا تی باتی عرکاروگ لیے بچاناو بنے کے ليے روتی روئی جوہوش سنبیا لئے کی تم ہے اس کواپٹا کیا ذی حدامائے ہوئے میشے و کھتے جوان ہوئی تھی۔ پھر پیا ی تر وی جب شدت بر بر بونی تو سکین کوبستر یا کے دورے برنا شروع ہو گئے سکین جان چکی تھی کہ ماتی کی زندگی جولی کی ان او ٹی و بواروں کے اندر کھٹ کھٹ کے گزارٹی ہے تب یہ زیبوی تھی جس کے ساتھ نے سکینہ کے وجود کوئر وی کے تاریک کئوے سے تکال کر زندگی کی روشن را دیا لے آیا اورا ہے خاندان کی اس محسنہ کورٹیس اے صوبیدار کے من میں بیٹے ہوئے واشی درمذے کے آگے مذی کی مانند کھینک کرخود کوال کے کیے ہوئے تمام زاحیا ٹوں کے بوجو سے ری کرہ جا بتا تھا۔ رئیس نجو ٹی جا نیا تھا کہ ووزیج کے مصوم وجو وکوتا رتا ر اکر کے ایسے تجے ہے گا جیسے کدھ مزائی ہوئی لاش کونو ہے رہے جی دور پھر بھی سب کرنے کے لیے تیار تھا اور جاتے ہوئے جانو کو بخت کیج سے تا کید کی تھی و وزیو کولائے بناا سے اپنی شخل ہر کر بھی نہ و کھائے گراہ ک جانوکی تاتی رئیس کے وجودیہ بھاری برنا شروع ہو چک تھی اور دوتر بذہ کا شکار ہوجانا تھا۔ البير ےي كسان کی اک معمولی سے از کی کو اٹھا اوائے میں اتن دیر ۔ ۔ ۔ ؟؟ صوبید ارصاحب کو ہوش آ کیا تو میں اے کیا مق وكها أن كا - - قيل نيل - - - على بيرة الت بركزيمي بروا شت نيس كرسكنا - " ايك با رجم رئيس كمزك كايت کول کر جیسے ایرنا ریک اندھیرے میںنا کے لگا۔ (ورے معمال تی روشی قریب ہوتے شوروغل میلنے لگا جے آتا دیکھ کررکیس کا وجودا حماس برتری سے او تیا ہوئے لگا تھا تھرای پھرتی کے ساتھ وہ کمرے سے نگل کر بیٹھا۔ م محتن عن آ كروبروتيا توجانو جي از كرريس كما عنة جانا برائ فال باتحدد كيوكريس ك آ تحصول عن حيمتي روشي مرهم بوما شروع بوگني ووجا اكر كينيا كا النجا نوكيا بوا به اي خالي باتحد كيول آينه بود؟" "مر کار بیشہ کی طرب آت میں فتح آپ کا مقدرے ۔"ب شنے می فوقی ہے وہ إلا ہو كر ووثول

بازوں پیجائے نے رئیں آگے ہیں ہے کہ جانو کو سکے لگا کر کہتا ہے۔ " جانوق کی میں مرد کا پہتے ہے۔ ٹیر ہے ٹیمر ۔ " جیپ کی پیچلی کھوں کے جانو کی زیمونی زیمونی کا رفد ہے جیپ سے تصبیت کر پنچا تا رفے لگے ہے جس کی آتھوں کے ساتھ ہاتھ بی کیئر ہے ہے ہاند سے ہوئے تھے تحروجوں سندر کی طاق نی موجوں کی انہال کے ساتھ وہ خود کورسیوں ہے آزاد کرنے کی لرزش میں زمین پر ایسے بڑھی گئی تھی بین پانی کے میکھی ڈرٹی نظر آیا کرتی ہے ۔ زیمونی ہے کی کود کھے کررئیس اپنے وجود کی کھوئی ہوئی طاقت کویائے لگا تھا۔ "جانواج تھے ان کی جانے کا دخوں ہے۔ نخاطب ہوتا ہے۔'' حمام زادوں کھڑ ہے تا شاکیا و کھر ہے ہولڑ کی کوافھا کرسب ہے آخری کمرے میں لے جاؤ تب تک صوبیدا رصاحب کو جگانے کے لیے میں خود جانا ہوں وہ مجی کیایا وکرے کا کہ رئیس بھی کوئی کم جن منہیں ہے۔''

" تم نے آئے میں آئی دیر کروی کہ میں آوٹراس بوکرلو نے وائی تھی؟!!" اب سامنے والے جو دوکا سایہ جانو کے وجود سے لیٹ کرا یک بوگیا ہے اپنی بانہوں میں قابو سے کئے بوئے جانو وضاحت کرنے لگا۔ " بال جان! آئی تو رکھن کی حزمت وقیم سے کا سوالی تھا اس لیے۔۔۔۔"

" کیا جرق جا تو نے ای محت اور آئے ہے جی زیادوا اہم تھا؟ !!۔ یہ شکوہ کرتے سائے نے خود کو جا تو ہے الگ کر دیا تو جا تو نے ای مجت ہے ہی اپنی انہوں میں جر نے التی کی ۔ میکیز! جبری جان جرگز بھی تیل ۔ آئ ہے وہ دوم ہے ہی ایسا جیوگا آ گئے ہی میں دور نے جو نے وجود ایک دوم ہے کوچو ہے ہوئے سبت میں جانے ہیں اور پھر جوائی کی تی ہوئی آگے ہی میں ایک ساتھ جلنے گئے ہیں ۔ رئیس نے داست کی تا دیکی میں اپنی جانے ہی اور پھر جوائی کی تی ہوئی آگے ہی میں ایک ساتھ جلنے گئے ہیں ۔ رئیس نے داست کی تا دیکی میں اپنی جانے کو برقر ادر کھنے کے لیے زیو کی جس اور سے کو بی ہے تی حالیا تھا ای کا ہر جاندہ وہ اب میکوز کی صورت میں جگرت رہا تھا ۔ اور شابع تقد رہے کا میں افسانے تھا۔

拉拉拉拉

## سخميري سنڌ جمه: غلام حسين بث

### سير دغدا

یہ 1996 کا سمال تھا جب ابا جان صورہ میں اوائل تھے۔ میں ابا تی ہے ہمراہ تقریباً ایک جمراہ تقریباً ایک بغت میں دہا۔ ابا تی کے ہمراہ تقریباً ایک اور بنار کا بیڈ تھا۔ یہ برزرگ نورانی چرہ فاسوش طبیعت محرر نجیدگی کے آثاران کے چرے پر نمایاں تھے۔ بھی محارثوں ب باتیں کرنے ہوئے کہتا ''شیم معاجب نیس آئے ؟''بیزرگ کے ساتھان کی اہلیہ تارواری کرری تھیں۔ جواسے افغانی ، بٹھائی اوردوائی بالتی اوردوائی بالتی رئتی ۔ یواسے افغانی ، بٹھائی ، وائش منداور با ہمت فاتون تھی۔ برحاسے اور کروری کی وجہ سے تھک جاتی رئتی ۔ یہ بورٹی ابان باا فلاتی ، وائش منداور با ہمت فاتون تھی۔ برحاسے اور کروری کی وجہ سے تھک جاتی الیان احساس جیو نے ویش اس با معان وراداری اور تارواری ہے مثال تھی ۔ برے دل میں اس با ہمت اور تھیم المرشیت بال کااح ' ام بیدا ہوا۔

ہوگئی۔ آنکھوں میں اندجیر اچھا گیا۔ ہاراشہرالڈ آیالوگوں نے کہا کا سے انشہید مزار "میں وُن کرتے ہیں۔ پکھ لوگوں نے کہا کا سے آبائی قبرستان میں وُن کیا جائے۔ اشخہ میں ایس آنگی اوصا حب میر سے پاس آئے اور کہا جوآ ہے کنٹ کی وی کریں گے۔ میں نے سوچا "شہید مزار" دور ہے۔ اکثر دیجی (صاحب کے مزار پر آتی جاتی رہتی ہوں۔ فاتح خوائی کرایا کروں گی۔

شہید کو گھر لایا گیا۔ جاریا تی ہمیت کو رکھا گیا ۔ چبر ہے سے غن اٹھایا اور چبر ہودیکھا۔ آواڑو کی شیم صاحب ماس نے آگو کھوٹی آ کھوں سے آنسوؤں کی دھارلگ گئی۔ میں نے کیا تو بھی خدا کے حوالے ہم بھی خدا کے میرو۔ ہماری قشر زیک ہے جرا ہے ویجی نصاحب کے ہم اور ٹن کیا تھا۔

پیلارمضان آلی بحری کھا کرنماز پڑھی مشیم صاحب اوآ گئے۔ وہ محروا فطار کی تیاری فودی کرنا تھا کیسی سیزناز وسیزی لانا نفار اس کے ساتھ ہی ہے رہی آگھ گئی شیم صاحب تواب میں آیااور کہا:

"ملى آپ كول السردوين عن ما دميام عن ادامري آيا دول ""

دویبر کے تمیارہ بے میری بیتی ارواز وکول کراندروافل ہوئی اس نے بیک میں ہڑی لائی تی۔ کرے ہی صاف کر کے۔ میں نے اس سے کہا کہتم نے بیاز صت کیوں کی۔ کہنے کی کشیم صاحب فواب میں آئے اور کہنے نگے "تم کی کے لیے میزی لے کر جاؤو وا کیل ہے۔"

اس بوزعی اماں نے ایک اور واقعہ بھی سالا کہتی تیں کہ بر اسیکہ قریب می ہے۔ میں نے میاں سے کہا کہ میں والدین کے کمر چکر لگا آتی ہوں۔ والدین کے ہاں پیٹی یقتر بیا ایک محمنا گذر کمیا کہ جھے نیٹر آگئی۔ ضیعم صاحب تواج میں آیا اور کہنے لگا:

" جلدي گهروانين جا کين ڏيڙي آيند جي جي ۔"

یں گر وہ بین آئی ہے ہے ہے اس کو جمع صاحب کا صدر اور و کواندری اندرے کوائے جارہا تھا اور وہ بیا رہز گئے ۔ لیمین ووانان ہا رہا رہی گئی ۔ است میں ہیٹال کے وارڈیش ڈاکٹر جلال صاحب آئے ان کے ساتھ وہ کر جوئیز ڈاکٹر بھی تھے وہ اس بیز رگ کا موائز کرنے گئے۔ موائے کے اعد بو ڈاکٹر بھی تھے وہ اس بیز رگ کا موائز کرنے گئے۔ موائے کے اعد بو ڈاکٹر کئے جی کر ہے تئی ہوئی تق بھی کہا اور چلے گئے ۔ میں نے امان سے کہا کہ ڈاکٹر کیا گئے جی ۔ جواجہ وہا وڈاکٹر کئے جی کر ہے تئی ہوئی تق ہے جات کی خدمت کریں ۔ جواجہ وہا گی گئے۔ ان کی خدمت کریں ۔ جواجہ وہا کی خدمت کریں ۔ الل بو ٹی کب وہ وہ دیت کی جات کی خدمت کریں ۔

\*\*\*

۔ وحبیدز ہیر براہونی وب ترجہ برعبدالمطلب

## وه کیا جانیں!

المتمرسميريان بجرا پنامقدرتني ليلن....! دور ہو کر تو میر ہاور قریب آ گئی ہے ŻdĻ محبت کے لامنای سلسلے کی کڑی ہیں زرگی مختصر سی مچول سے خوشبو بال ....هم پر تین بدل کے واند سے جاند نی كل الاستاس كي رنكت بال..... بمم ركح بين ....! ليكن بينا ريخ كى جنك ب تىرى يىرى ئىنت!! المنتم معيريال وه کیا جانی محبت کیا ہے مير 🗕 نشے كافمار ہو جر مح مح الصليط بين بخشي كي محبت کی جاہ کیا ہے! محيموں کی قوس قزع ہو لظف كيا ٢٠٠٠ ود کیا جانیں يس تيراما فظ محبت مسئلهيس المسترستيريال! ہم دنوں موسموں اور زمانوں سے

۔ منیرمومن بلو بی سے ترجہ پرفسوان فاخر

أظم

اس پنجرے بیں بند جنگاں میں غاموشی کی به تفحر می جواس نے ایل چو رکھ سے قعامی ہو تی ہے اس بین تمهارا بھی حصد ہے وی انگوشی جوشهيس اك دن راست بيس يرا ي ملى ال بين أس انظاري ألكمين جا أتي بين جوا بك رات جا عرفے مجھ عطلب كيا تعا مجھا عرمیر \_ نے اپنی پناہ میں لے لیا پھر تمعاری خوابش جھے ڈھونڈ تے ہوئے مير قريب ئي رُخي ا ورکل تک می خواہش کی حیماب ميري روح بين جا گخ تي تواست ش نے ایک پنجر وہنا دیا اور پنجر \_\_\_نے ایک جنگل تحکیق کیا پر جب جنگل نے بات کرنا جای تب تک بین خاموشیوں کی تفوزی بن چکاتھا

اسد ملک بنجانی سے زیر جمر مشتاق آثم

الماري ميں

الماری بین کیزے، کھونتیاں، کوٹ بضروری کاغذ اور کتابیں، چیددھیلا مالیوں کی تصویری، جوتے مجیری بلائم، گندے اغرویئر بیخی جنسی شاعری کے اک دوجیو سے بیوتے ہیں

> نچکے فانے کی پیچلے کوڑیں اک دو پہنے پرائے خوالوں کے ہمراہ میں خود پایا جا تا ہوں

\*\*\*

اسداشلوک سرائیلی سازید جمعیق احمد

سفيدكوا

جب کوئی میراه خیال نیمی رکھتا تو میں بھی سی کو خاطر میں نیمی لانا جھے کسی کی ضرورت ہے بھی نیمی کیوں کہ میں ایک سفید کواہوں جب میں کسی کے کام نیمی آسکتا جب میں کسی کے کام نیمی آسکتا تو کسی ہے کوئی امید کیوں رکھوں تو کسی ہے کوئی امید کیوں رکھوں

شخاماز سنڙي ڀڙنين انورند يم علوي

کوں دل کو چھونا کرتا ہے، دن رات بدل بھی جائیں کے مت چھوڑ میاں اس تینے کو، ہم جونے شیر بہائیں کے سُن! بات مرى، مت دكير أدهر، اب تشي اور نه آئ كى آنا ہے تو آ اے بنجارے ہم منول پر پہنجائیں کے وريا مين عجب اك ويشت ب، اس وقت قيامت آ جائے ا و میں تو فظ اس سنرمو میں، کوئی ایر افغا کر جائیں کے یہ جگک جگک جگو کی ہے تم ہم ہم ہم عارے کی محتکمور گنا کے گیروں سے ہم لوگ ند ہوں گیرائیں کے یہ موت هیقت برحق ہے، ہر ایک نے آخر مرنا ہے ہم آگ آجال کر کے ای کچھ روشنیاں پھیلائیں کے يه قيد و بند اور تعزيري، ركر جائيل كي أوقي ديواري ام توڑ کے سب زئیروں کو ہر زعال کوٹ گرائیں کے او کر لے جو بھی کیا ہے، یہ دور الماز گرنا ہے حیث جا تیں گے بادل عم کے بھی بن باس بھی کاف بی جا تیں گے

## مدر تكليق وزيرة القياز الحق القياز

## وارننك

کھنے وال کو کی ایسی ہے کو کی ایسی ہائے بھی کھر سکتا ہے جس سے ونیا اور نیچ ہو سکتی ہے اور نیچ ہو سکتی ہے

#### Quarterly Adabiyaat Islamabad

January to March 2019

- ISSN: 2077-0642 -



#### PAKISTAN ACADEMY OF LETTERS

Patras Bukhari Road, H-8/1 Islamabad, Pakistan

Phone: +92-51-9269714

Website www.pal.gov.pk -email ar saleemipal@gmail.com